رَيْنَ عَنَ فِي صَفِيمَ عِبْرُهُ الْوَرِّي الْوَرِّي الْوَرِيلِ المناسخ والمناسخ المناسخ المنا تزكعوسو

مَوْلِانَا عِبْكُلِ لَقَيْوَمْ حَقَّانِيَ

مخصیل و محیل علم بقرودرویش عبدیت وانابت عشق رسول یک واتباع سنت درس و تدریس مدید، محدثانه جلالب تدره عظیم فقیم مقام بضل و کمال درین علمی کارنا ہے، سیرت واخلاق ، مجابدانه کردار، وحدت و بلخ بقصنیف دتالیف، قادیانیت کافاتحانہ تعاقب، اعلاء کلمیة الحق کے لئے سما می وجباد ........ الغرض دلج سی ، جامع اور بعض زلادین اور عمل صالحہ کی انگیفت کرنے والے حیرت انگیز واقعات

CONTRACT CONTRACTOR OF THE STATE OF THE STAT



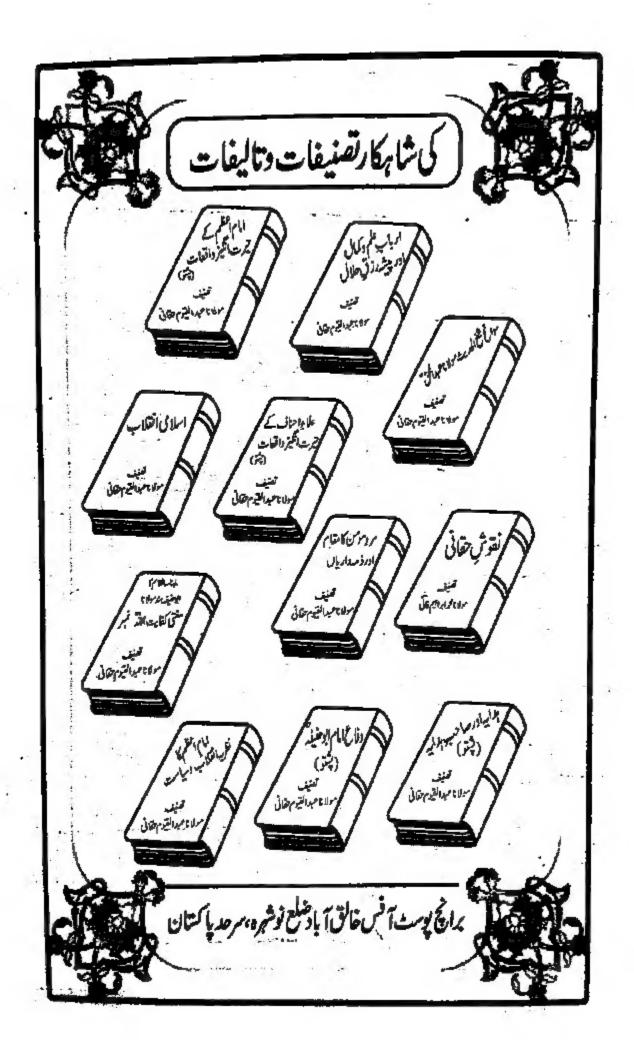

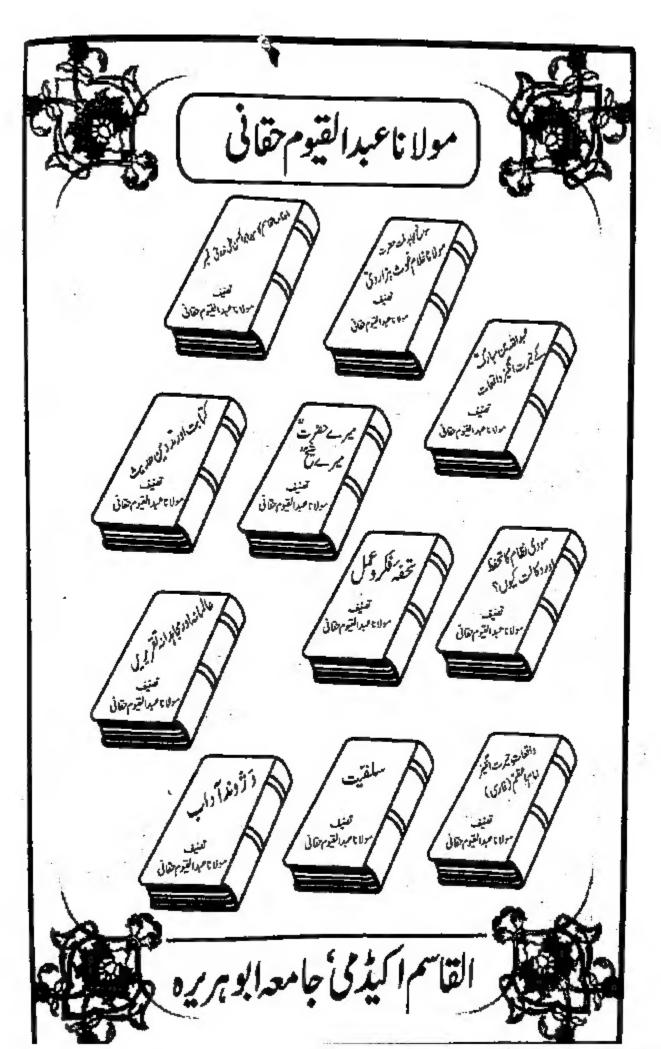

Scanned by CamScanner

رَقَنَ عَنَ فِي فَعَصَهِمْ عِبْرُهُ إِلاَّذِي الْأَثَلَالِي، القَلْ عَلَى الْمُثَالِي، Chicago and the contraction of t تزكع وسول

مَ وَلِانَا عَبُالِ الْعَيْوَمِ حَقَّانِيَ

تخصیل و تحیل علم ،فقر و درویش عبدیت و انابت ،عشق رسول عظفی و اتباع سنت ، ورس و تدریس حدیث ، محدثانه جلالت قدر عظیم نقتی مقام ، مقام ،فضل و کمال ، دین علمی کارنا ہے،سیرت و اخلاق ،مجاہدانه کروار ، محدثانه جلالت تعدید الله مقام ، مقام ،فضل و کمال ، دین علمی کارنا ہے،سیرت و اخلاق ،مجاہدانه کروار ، وقوت و بلغ بقطید و تالیف ، قادیا نیت کا فاتحانہ تعاقب ،اعلاء کلمیة الحق کے لئے مساعی و جہاد ......... الغرض ولچسپ ، جامع اور بعض و لا دینے اور کمل صالح کی انگینت کرنے والے حیرت انگیز واقعات

## جمله حقوق تجن القاسم اكيذمي محفوظ بين

نام كتاب ـــــ مولا ناعبدالقيوم تقانى
تاليف ــــ مولا ناعبدالقيوم تقانى
ضخامت ـــ مولا ناعبدالقيوم تقانى
ضخامت ـــ مولا ناعبدالقيوم تقانى
كيوزنگ ــــ وافظ حبيب الرحمٰن مولوى كل رحمان، جان محمد جان بروف ريد يلانگ ـــ مولا ناسليم بهادر ملكانوى، الحاج مشاق احمد
تاريخ طباعت باردوم ــــ وي الحجه 1424 ه/فر دري 2004ء
ناشر ـــ القاسم اكيدهمي جامعه ابوهريوه
ناشر ـــ القاسم اكيدهمي جامعه ابوهريوه

# ملنے کے پیتے

مولا ناسيد محمر حقائي مدرس جامعه ابو برريه ، خالق آباد ، ضلع نوشهره. كتب خاندرشيدىي ، مدينه كلاته ماركيث ، راجه بإزار ، راولينڈي 公 مكتبه سيدا حمد شهيد " • االكريم ماركيث " اردو بازار " لا مور \* زم زم پیکشرز " زو مقدی مجد " اردو بازار " کراچی 公 مكتبه يخارئ صابري مجد كلتان كالوني مرزاآ وم خان رود الياري كراجي 公 مكتبة الايمان ، غزنى اسريث يوسف ماركيث، اردوباز ار، لا مور 쑈 صديقيد كتب خانه 'جي ني رودُ نز ددارالعلوم حقائيه اكورُ ه ختُك نوشيره 公 مكتبدر هميه بي في رود زر دارالعلوم حقائيه اكوره نشك ونشره 公 كتبه علميه بى فى رود نزد دارالعلوم تقانيه اكوره وخلك " نوشره 公 اس کے علاوہ پیٹا ور کے ہر کتب خانہ میں بیرکتاب دستیاب ہے



#### مولاناعبدالقيوم حقاني ك ك ديگرتصنيفات و تاليفات

 حقائق اسنن شرح جامع أسنن للتر ذي (جلدادل) ٢- توضيح اسنن شرح آنار السنن للأمام النيموي (دوجله) ٣- شرح شاكل ترندي (جلدادل) ٣- اسلامي انتلاب اوراس كافكرى لائحةمل ٥- دفاع امام ابوصيفة (اردد) ٧- دفاع امام ابوحيغة (بثق) ٤- امام اعظم كحيرت أنكيز واقعات (اردو) ٨- امام عظم كحيرت الكيز واقعات (پٹتو)۹-امام اعظمؓ کے حمرت انگیز واقعات (فاری)۱۰-علاءاحتاف کے حمرت انگیز واقعات اا-علاءاحناف کے حمرت انگیز واقعات (پٹتو) ۱۲- خطبات حقانی ۱۳-امام اعظم الوحنيفة كا تظريدا نقلاب وسياست ١٠- ارباب علم و كمال اور پيشهُ رزق حلال 10-كتابت اور مدوين حديث ١٦- صحيع بالل فق ١١- مردمومن كامقام اور ذمه واربال ١٨- ساعيع با اولياء ١٩- مشاهير كي على اور مطالعاتي زعر كي ٢٠- تشكول معرفت (دوجلد) ۲۱-بدايه ورصاحب بدايه (اردو)۲۲-بدايه اورصاحب بدايه (بيتق) ۲۳-اسلامی سیاست اور اس کے انقلانی خدوخال ۲۴ - بیخ الحدیث مولانا عبدالحق تمبر ۲۵-مودی نظام کا شخفط اور د کالت کیول ؟ ۲۶- نفاذ شریعت کے لئے فکری انتلاب كى ضرورت ٢٤- اسير مالنا مولا باغز بركل ٢٨ -ئىر اغ زىدگى ٢٩- عبدالله بن ميارك کے جیرت انگیز واقعات ۳۰-سواخ قائدملت حضرت مولانامفتی محور ۳۱-سواخ مین الحديث مولا ناعبدالحق ٣٣ - مير كاروان مولا نافضل الرحن ٣٣ - مير \_ حضرت مير \_ يشيخ الهوا - مولا ناسيدا بوالحسن على تدوي تنمبر ٢٥٥-ا بوحنيفه هند مولا نامفتي كفايت الله تنمبر ٣٦- نقوش حقاني : ٣٥- تخفه فكرومل ٣٨- عالمان يجابدان تقريري ٣٩-جمال

ra

| فهرست  |                                                   | t    | يهمال يوسعت"                                        |
|--------|---------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------|
| لمغيبر | مضامين                                            | صخفه | مضايين                                              |
| ۵۵     | لختبِ جگر فاطمه کی قربانی۔۔۔۔                     | 17/  | فارت الله الله الله الله الله الله الله الل         |
| ra     | تنام مساعی کام ف                                  | 179  | شفقت كانزالاا عراز                                  |
| ra     | بخاری انفام ِ فقد سیہ سے معمور ہے                 | 14   | مع کوسویاندگریں ۔۔۔۔۔۔                              |
| ۵۷     | اندازِ مذرکیل                                     | p.   | اساتذه کی جانشینی کااعز از۔۔۔۔۔                     |
| 02     | علوم ومعارف كابحر ذخار                            | M    | منطبخ انور" کی محبت اوراعتا د۔۔۔۔                   |
| ۵٩     | ر بیت پر توجہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | m    | فينخ اليديث مولا ناعبدالحق كاارشاد                  |
| ۵٩     | في بنوري خودطلبه كونماز كيليخ المات               |      |                                                     |
| 4+     | طلبه من خدمت وين كاجذب-                           | W    | (باب)                                               |
| 11     | شخ الحديث مولاناعبرالحن كاارشاد                   |      |                                                     |
| 41~    | اب                                                |      | تدریس و تحقیق علوم و<br>معارف ٔ ابتلاء و آ ز ماکش ٔ |
| 412    | ذوقِ شعروادب<br>اوروسعت مطالعه                    | uh   | فقرودروینی ٔ بےمثال<br>قربانیاں اور تربیت پرتوجہ    |
|        |                                                   | ra   | كمال حافظه                                          |
| AF     | شعردادب كاذوق سليم                                | רץ   | جيرت كى بات                                         |
| YA     |                                                   | . –  | ايك حواله في الباري كامطالعه                        |
| 144    | , " •                                             |      | حواله كي شخفين يا معارف السنن كالمصالحه             |
| 42     | - **                                              |      | مئبوب استاذ کے ساتھ رختِ سفر۔۔                      |
| AV.    | 4.4.                                              |      | صبرواستفقامت كاامتخان                               |
| 71     | 1.                                                |      | صبرآ زمااه رحوصله شكن بيسروساماني                   |
| 14     | - In                                              |      | فقرودرويش كيشادي                                    |
| 4      | ا كثرا قبال مرحوم كي جيرت                         | 00   | : ب كرا چى يى گريسرند تفا                           |

| قومريو   | 4                            |            | جنال يوسف                                             |     |
|----------|------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|-----|
| منجبر    | مغاجن                        | مختبر      | مضاجن                                                 |     |
| ۸۵       | لطافعت طبع                   | 41         | ومعنيت مطالعدررر                                      |     |
| rΛ       | يدوسر عرز امظهر جان جانان بي | 21         | محبوب مشغله                                           |     |
| YA       | قرينداورنزا كت               | 4          | کتابوں کا پیک ۔۔۔۔۔۔                                  |     |
| ۸۷       | شان محبوبيت                  | ۲۳         | مسلسل مطالعه                                          |     |
| ۸۷       | محبوبیت وقبول عام            | ٧٢         | طالبان علوم نبوت ہے گزارش۔۔                           |     |
| ۸۸       | وجاهت وعظمت                  |            |                                                       | ı   |
| ۸۸       | مبمان نوازی                  | ۷۲         | (باب ۵                                                |     |
| A9       | تم میرے مہمان ہو۔۔۔۔۔۔       |            |                                                       |     |
| 9+       | محبت ومهریانی کانفش          |            | اوصاف واخلاق                                          |     |
| 91       | اعتراف کمال دعلم پردری۔۔۔    |            | ا ما                                                  |     |
| gr       | راحت رمائی۔۔۔۔۔۔             |            | فتخصيت وكردار                                         |     |
| 91"      | پُر تَكُلِف دُوت             | ۲۷         | شأئل وخصائل                                           |     |
|          |                              |            |                                                       |     |
| 90       | ربب                          | 44         | نورانی صورتوں کی ایک جماعت۔                           |     |
|          |                              | 44         | لباس وحليه                                            |     |
|          | ذوق عبادت رياضت و            | 41         | ووق جل                                                | •   |
|          | مجاهده انابت الى الله        | ۷9         | مراياتكم                                              |     |
|          | " تلاوت قِر آن اور           | <b>A</b> * | ياليزن تق                                             | 3 F |
|          | _                            | A+         | فُو <b>لِ نَفَاست</b> وسلِقه مندی                     |     |
| 90       | عاشقانهادا تني               | AI<br>A m  | کتابول گاهسن استعال                                   |     |
| <u>.</u> |                              | ۸r         | کمآب کاادب<br>نقسر سی بیر نامه میدارین                |     |
| 94       | نماز باجماعت كااجتمام        | Ar<br>     | نقیس کتابین عمره جلدین                                |     |
| 9,4      | مراياعيادت                   | ٨٣         | ا کل دشرب شن نفاست اور عمده دوق<br>مراه مراه منته الم |     |
|          |                              | ۸۳         | عائكاذوق واجتمام ــــــــ                             |     |

| فجرمت  | ^                                  |        | يمال يوسف 🔃 🔃                                        |
|--------|------------------------------------|--------|------------------------------------------------------|
| تسغيري | مضاحن                              | متحثير | مضاحن                                                |
| ())    | کچودھاگے کا تعلق ۔۔۔۔۔             | 99     | تضرّ ع وابتبال                                       |
| ıır    | بچاس ہزاررو لیے تھکرادیئے۔۔        | [++    | عاشقاندادا كي                                        |
| HP     | ہاراتم پراحسان ہے۔۔۔۔۔             | ++     | جذب وكيف اورشان دكر بالك                             |
| 152"   | یے سروسامالی جس جامعہ کا آغاز کار۔ | [+]    | صلوة الليل كااجتمام                                  |
| III    | الجيجر عاً گئے۔۔۔۔۔                | 1+1"   | ذوتِ ملاوت قرآن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 114    | ا جودو مخار                        | 1+1"   | قرآن كادوركعت بين ختم                                |
| lin i  | مجھے آپ کا جوڑا جا ہے۔۔۔۔۔         | =      | الك نشت من جيس پارون-                                |
| ΠZ     | ہارامعاملہ اللہ کے ساتھ ہوتاہے     | 1.1    | ک تلاوت }                                            |
| IIZ    | فياضى كاسمندر                      | 1+0"   | تراويح كامعمول                                       |
| HA     | قراستِ ايمالي واستغناء             | 1+5"   | گرمیدوزاری                                           |
| 114    | طالبانِ علوم نبوت كى مالى اعانت    | 1+4    | سونے کا تاج ۔۔۔۔۔۔۔                                  |
| 1      |                                    | 1+0    | خوش الحان مجة و                                      |
| ırr    | (اب۸)                              | 164    | كثرت استغفار                                         |
|        |                                    | Fe Y   | انابت الى الله ــــــــــــــــــــــــــــــــــ    |
| irr    | ايقان وتوكل تقوي<br>اور حشيب اللي  | 1+9    | راب                                                  |
| Irr    | مەرسەلللەتغاڭى كاپ                 |        | ز بد داستغناءٔ فیاضی دایثار                          |
| 1117   | 24. 63                             | 1+9    | اور جو دوسخا                                         |
| Ira    | يني                                | H•     | مجھے اللہ وے گا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                            |
| 02     | الشقالي في سامان آسائش مينجاديا    | #11    | سال بعر كانتظام بوچكا ہے۔۔۔۔                         |
| 1874   | مرمايه معادت                       | 111    | غساله مال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ        |

| 7.       |                                                                |              | - 1000                         |
|----------|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|
| صفحة بمر | مضائين                                                         | صغيتبر       | مضاجين                         |
| IM       | بیدل آنے ہے زیادہ تواب ملیگا۔                                  | 149          | حصول معاش كانصور               |
| SPT      | الله الله ميد كمنر تفسى                                        | IF9          | دولت يقين                      |
| ۳۳۱      | احترام اختلاف رائے دیرواشت                                     | 1174         | توحيدونو كل                    |
| irr .    | شهرت ہے نفرت ۔۔۔۔۔۔۔<br>مه                                     | 1174         | ز كوة جميل ضرورت جبيل          |
| Hala.    | لفظ مہتم سے احتراز۔۔۔۔۔                                        | 1111         | تقوى دخشيتِ أكبل               |
| 10°C     | ڈانٹ بھی برواشت کر لیتے                                        | 11"1         | دوزخ كالبندهن نبيل بنما جا بها |
| ഥ്ര      | جذبه خدمت دین کی انتها ۔۔۔۔                                    | (1771)       | مالى اموريس حزم واحتياط        |
| Ira      | انتیازی حیثیت محواراند تھی۔۔                                   | IPP I        | ز کو ة سے تحو اور بناجا ترجیس  |
| IMA.     | اضياف کی قندردانی۔۔۔۔۔                                         | IPP .        | ور شدروسہ بیند کردیں گے۔۔۔۔    |
| IM4      | ارباب اہتمام کے کئے نمونہ۔۔                                    | 1177         | انو کھااصول۔۔۔۔۔۔۔             |
| l        | •                                                              | ire          | مفت گاڑی اور مفت ڈرائیور       |
| fr/A     | اب                                                             | ira          | مددمه کے کاغذات ۔۔۔۔۔          |
|          | جرأت وشجاعت عق گوئی                                            | Ir2 .        | (باب)                          |
| 117%     | ویے ہا کی                                                      |              | اخلاص وللهميت بيضى             |
| 114      | اورگانابند کرادیا گیا۔۔۔۔۔                                     | 1 <b>1</b> % | محمل اور فنائيت                |
| 1019     | سيف بنيام                                                      |              | :                              |
| 10+      | الله ك شيرول كوا تى نييل رويانى                                | Ira          | ایاروبینی                      |
| اھا      | اعلاء كلمة الحق                                                | 1179         | اخلاص وتواضع                   |
| =        | {دین مدارس ' حکومتی عزائم                                      | 1179         | أَسْمَعُتُ مَنْ لَاجَيْتُ      |
| ior      | اورمولاتا يتورگ سدِراه } _ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ | 11%          | تام ونمود كا فتنه              |
| 151      | علماء داخين                                                    | וריו         | جو کچھ ہے اللہ کی خاطر ہے۔۔۔۔  |

| فجرري  |                                  | •      |                                                 |
|--------|----------------------------------|--------|-------------------------------------------------|
| 100    | مضاجن                            | مغتبر  | جمال بوست                                       |
| اساردا | معارف السنن بہت عمدہ ہے          | ISM    | ملا عده کی لادین سکیم نا کام ہوگئی۔۔            |
| 1-1    | ا واه مير بي مجهول               | ۵۵۱    | وزراء كورباري اجتناب                            |
|        | زعفرانی روشنائی سے قرآن کی کتابت | 104    | ورور وت رویا و میارد.<br>کمال شجاعت ومر دانگل   |
| امدا   | تحريكِ ختم نبوت پرانعام          | IDA    | ان کولگام دیجئے۔۔۔۔۔۔۔۔                         |
| 1_1    | حضورا لدس سے ابوداؤد پڑھی۔       | 149    | ال رق اب معاد<br>تصور از وانے ہے انکار کر دیا۔۔ |
| 124    | النجاة في علوم المصطفىٰ          | 169    | انت مَلَک کریم                                  |
| 144    | علوم انورشأة كاوارث ـــــ        | 14.    | مرايا اطمينان وسكون                             |
| IZΛ    | عقده كشالك والمساب               | 144    | نضوف وسلوك                                      |
| IΔA    | الله کی گود میں ۔۔۔۔۔۔           | יזיניו | بيعت وخلافت                                     |
| 149    | فداكام تحد ــــــ                | 146    | علواسناد كاشرف                                  |
| -      |                                  | ואוי   | حضرت مدنی "اورحضرت تعانوی کے تعلق               |
| IAI    | (پاب۱۳)                          | 175    | اہل اللہ سے معلق ۔۔۔۔۔۔۔                        |
| 1/41   |                                  | 144    | باطنی علوم کی اہمیت ۔۔۔۔۔۔۔<br>شیفا سے الحاد    |
|        | شان تفقه علمي بصيرت              | 144    | تُنَّ الحديث مولا ناز كريًا ہے تعلق۔            |
|        | 4:                               | 144    | كنب تصوف كاوسيع مطالعه                          |
|        | تقهی مقام اور فتوی میں           | API    | حضرت بنوری اورسلسله بیعت                        |
|        | 11 2/0/2                         | 149    | اکابری شفقت                                     |
| IAE    | حزم واحتياط                      | 144    | فلاصه طريقت                                     |
|        | فقهی از وق ومطالعه               | 1/2+   | متخ الحديث مولانا عبدالحق كاارشاد               |
| Mr     | 1 1 11 17 27 25 303 00           |        | (باب۳۱)                                         |
| IAP"   | صديمفتي کئي جدا کي پيتر کشا      | 141    |                                                 |
| 1/10   | عظیم الثان فقبی خدمت             | 121    | روبائے صالحہ اور مبشرات                         |
| IAG    | ادا کیبن تمییش                   | 144    | مجادا مكان گرنے والا ہے۔۔۔۔                     |
| IA     | 3                                |        |                                                 |

| فرره  |                                                                                                                |         | جمال بوسٹ 🛴                         |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|
| 25.   | مضاحن                                                                                                          | مغتم    | مضاحن                               |
| 113   | شيخ ذكرياً كمال محبت وعشق                                                                                      | rrr     | عوارف المنن مقدمه معارف السنن       |
| er 4  | تبلغ ہے وابستگی کا ذریعہ۔۔۔۔                                                                                   | rrr     | نفحة العنبر في حيات امام العصر      |
| rr4   | منجد نور مین تشریف آوری                                                                                        | 777     | بغية الاريب                         |
|       | طا کفه منصوره کا مصداق۔۔۔۔                                                                                     | rrr     | يتيمة البيان ـــــــ                |
| r=2   | 4                                                                                                              | 177     | الاستاذ المودودي وشئي من حياته      |
| rrz   | طبیب مریض کی دہلیز پر۔۔۔۔                                                                                      |         | ذو <del>ل طباعت واشاعت</del>        |
| rrz   | يين الاقوامي تبليغي اجتماع لندن كامنظر                                                                         | rrr     | نصب الرابيك طباعت كے لئے معركاسفر   |
|       |                                                                                                                | rre     | مجلس علمی کا قیام اور تاریخی کام۔۔۔ |
| kin.  | (باب)                                                                                                          | rra     | المصنف عبدالرزاق كاتخشيه داشاعت _   |
|       |                                                                                                                | 1       | قلمی شریادے۔۔۔۔۔                    |
|       | ** ** *                                                                                                        | PYY     | سياست ترقى اور نقافت                |
|       | ر دِفَرقِ باطله اور فتنه                                                                                       | 44.4    | علماء کرام کی قرمہ داری             |
| 10%   | قادما نيت كاتعاقب                                                                                              | 11/2    | نبوت کا اعجاز                       |
|       |                                                                                                                | 117     | عاتم النبين كي جامعيت               |
| tm    | یرویزی فتنه                                                                                                    | 11/     | تحريك أزادي نسوال                   |
| rer   | مشرقی فتنه                                                                                                     | rt/A    | (14)                                |
| rmr   | ديگر باطل فتنوں کی سر کو بی                                                                                    | 120     | الباب                               |
| 444   | مستقيل كروا و برامشة                                                                                           |         |                                     |
|       | يكوني مسلحتين                                                                                                  |         | دعوت وتبليغ اورتبليغي جماعت         |
| יויין | 6.6168. 8                                                                                                      |         |                                     |
| Llulu | 5 06 15 18                                                                                                     | ,       | مولا نامرحوم کے تبلغی کارنا ہے۔۔۔   |
| rra   | اسلام ترفيل في السالة                                                                                          |         | حضرمت بنور کُرّاه رتبلغ بکام        |
| rma   | ثاه فيقل سيحد بيان                                                                                             | 4 ' ' ' | تبلغ اجماعات میں ترک                |
| re.   | 1 200 (1) 300                                                                                                  | 0       | تبلغ جهاد ہے                        |
| 102   | أَرْضُ كُنَّ لِمَا إِن اللَّهِ | FF      | شخالد عشمولانا زكريا يتعلق          |
| ra    |                                                                                                                | rr      | a                                   |

| ف <sub>هر</sub> س <u>ت</u> |                                        | -     | يمال بوسف "                    |
|----------------------------|----------------------------------------|-------|--------------------------------|
| صغيب                       | مضاحن                                  | مفخير | مضاجن                          |
| rya                        | ايك فاص دعا كاامتمام                   | ror   | مل كفن سماته لي جار ما بول     |
| 711                        | خدمت دین کے دروازے بھر ہول او          |       |                                |
| ryy                        | مداری کے حمین کومشور ہ                 | rom   | البار)                         |
| ۲۲۷                        | د نی مرسهٔ دنیایا آخرت کاعذاب          |       |                                |
| <b>174</b> 2               | صحیح نیت کی زغیب۔۔۔۔۔                  |       | عهد ا صالته                    |
| PYA                        | طلبه كي شكل وصورت                      | ram   | عشقِ رسول عليه                 |
| PYA                        | اخلاص کی برکت۔۔۔۔۔۔                    |       |                                |
| MA                         | عورت مستور بــــــ                     | ר מז  | معراج عشقِ رسول                |
| PYA                        | و مین اسلام کی حفاظت۔۔۔۔۔              | TOA   | احرّ ام فحاز                   |
| <b>179</b>                 | نضوریهمازی کی لعنت ۔۔۔۔۔               | raa   | مهمان جرسول                    |
| 149                        | جب برائی عام ہوجائے۔۔۔۔                | rog   | روضهافترس کے برکات             |
| rya                        | اسلام ي محينج تا عرمن ماني تعبيري كرنا | ry.   | بيدرمه حضور كاب                |
| 1/2+                       | ورشدرسربوكروي كـ                       | 14.   | حر من شریفین ہے والہیت ومحبت۔  |
|                            |                                        | ryi   | ا مرح رسول                     |
| 121                        | (re. 1)                                | ryr   | آ فارم بشه                     |
|                            | (باب)                                  | ryr   | دين شعارً کي تعظيم             |
|                            | •                                      |       |                                |
| 141                        | سفرآ حرت                               | ۳۲۳   | (باب۱۹)                        |
| 1 1                        |                                        |       |                                |
| 121                        | حضرت اباجان کا آخری سفر                | ryr   | ملفوظات طيبات                  |
| 12.14                      | حضرت مفتى صاحب كالميكي نون             |       | _ ; <u></u>                    |
| rzr                        | تم يركرآ دُ                            | የዓም   | آ بِزرے لکھنے کے قابل ٹھیحت    |
| 140                        | زندگی کی آخری امامت                    | 240   |                                |
| 740                        | گلے کی تکلیف۔۔۔۔۔۔                     | 714   | مدرسه کی خدمت برا اعز از       |
|                            |                                        | , 10  | حسول معاش كاتصور خم كرديا جائے |

| فهره              |                                 | 4      | يمال پيسٽ                                         |
|-------------------|---------------------------------|--------|---------------------------------------------------|
| منگرسته<br>منځنجر | مقائين                          | صخيم   | مضاجن                                             |
| 144               | تمازاطمينان                     | 124    | يس اتا جان تا جان يكارتار با                      |
| ray.              | صدرضیاء التن سے ملاقات کا ادادہ | 122    | انابت الى الله ــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| MZ                | بميل قوممان لين كيلي آگ ين      | 12A    | الله ال کے ساتھ ہے۔۔۔۔۔۔                          |
| MZ                | تد فين كامشوره                  | 12A    | ش جار با 19ول                                     |
| MA                | اعلانِ تماز جنازه و و و ا       | 121    | وضو کرادو                                         |
| rΑΛ               | اضطراب كاعالم                   | 129    | ڈاکٹرو <u>ں نے نظر بند کر دیا</u> ہے۔۔            |
| rA9               | الم يتم الوكة والمساورة         | 129    | كراچى لےجانے كا انتظام كراو۔                      |
| 1/19              | آخری شل ۔۔۔۔۔۔۔                 | '   M+ | ين نبيس الخول گا۔۔۔۔۔۔                            |
| =                 | إشخ الحديث مولانا عبدالحق في    | 1/1/4  | سانحدو فات                                        |
| 1194              | نازجتازه پڙھائي}                | Z MAI  | یں مرتے وقت تک بولٹار ہوں گا                      |
| rq.               | ک جنازه جار با ہے ہوا کے دوش پر | í M    | چارچیزوں کی دعا۔۔۔۔۔۔                             |
| 19                | کراچی میں جنازہ کا منظر۔۔۔      | TAI    | عالم بالات رابطة ائم موچكا -                      |
| rq                | خ الحديث مولا ناعبدالحق كا خطاب | PAP    | متانت اورروحانیت کاعجیب امتزاج به                 |
| 19                | نابر کےعلوم ومعارف کاامین۔ ا    | /I MY  | حضرت بنوري كاآخرى سفر                             |
| 119               | اءکا سریراها                    | ۲۸۳ مط | اظهار محبت وشفقت                                  |
|                   |                                 | M      | مغالی کااہتمام۔۔۔۔۔۔                              |
| -                 |                                 | የአቦ    | يا رفيق نعم الرفيق                                |
|                   |                                 | rAd    | مولا نامفتی محمود سے محبت۔۔۔                      |
| L                 |                                 | - 1    |                                                   |

# 湖道

# عرض مولف

الحمد لحضرة الجلالة والصلواة والسلام على خاتم الرسالة

مسلمانان عالم میں زمانہ قدیم سے یہ دستور چلا آرہا ہے کہ افلاف اپ اسلاف اور اصاغراب اکا بر کے محاس و مناقب اور خصائل و شائل مرتب و بدون کرے آئندہ نسلوں کے لئے چھوڑتے ہیں۔ فلاہر ہے کہ مسلمانوں کا برابھا گی دستور بلاوج نہیں ہوسکٹا بلکہ قرآئی ارشادات اور اعادیث مبارکہ بھی اس طرف ہماری رہنمائی کرتی ہیں۔ محدع بی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرمان ہے: تم اپ مرنے والوں کے نیک کارنا ہے اور مناقب ذکر کیا کرو معلوم ہوا کہ اموات کا ذکر فیرشارع علیہ السلام کی طرف سے مامور ہوہ ہوا کہ اموات کا ذکر فیرشارع علیہ السلام کی طرف سے مامور ہہ ہے۔ ذکر کیا کرو معلوم ہوا کہ اموات کا ذکر فیرشارع علیہ السلام کی ظرف سے مامور ہہ ہے۔ ذکر کیا کرو معلوم ہوا کہ اموات کا ذکر فیرشارع علیہ السلام کی خرباتی دنیا تک ہو تو ہوا کہ اور دیا جائے تا کہ دہتی دنیا تک ہو اور تا ہوں ہوا کہ اور دیا جائے تا کہ دیا تک ہواور تا ہوں ہوا کہ اور دور و فردا کے آتھیں لمحات میں ان دلچ ہو دافعات ، عالات ، کمالات اور محاس کے مور دور و فردا کے آتھیں لمحات میں ان دلچ ہو دافعات ، عالات ، کمالات اور محاس کی سے نامور کی کھیں کیا جائے۔

سین ساک تلخ تاریخی حقیقت ہے کہ بہت ک تاریخ ساز ،عہد آ فرین اور نادر و روز گارشخصات الیی بھی ہوتی ہیں جن کی کمل سیرت وسوائے مروّجہ سیرت وسوائے کے طرز پرمستقل کما بی صورت بیس عرصه دراز تک مرتب نہیں ہوتی۔ یہی معاملہ محدث الص حضرت مولا تامحمہ یوسف بنوری کے ساتھ پیش آیا جن کی وفات کا اا کتوبر ۱۹۷۷ء میں ہوئی کیکن رائع صدی گذر رہی ہے، ماہنامہ "بیتات" کی خصوصی اشاعت کے بعدان کی سیرت وسوائے بران کے شامان شان کتاب منظر عام برنہیں آئی ۔حضرت شیخ بنوری ا ا كَ عَظِيم تُحدَ ث عِنقيه بمورّخ بمصنف بحقق معلّم مدرّس بمقرّ راورشب زنده دارصوفي تھے۔ان کی کمآبِ زندگی کےمطالعہ ہے ان کےعلمی تبحر، ذوق مطالعہ اورعلمی عظمت کا یخونی اندازه ہوتا ہے۔ جب بھی اس عظیم شخصیت کا خیال آتا ہے تو یا دوں کا ایک جہاں سامنے آ کردل کومضطرب اور بے کل کردیتا ہے۔۔ س کی یادیں خرمن دل میں ہیں عارف شعلہ زن سوزش افزول سے خاکسر موا جاتا ہے دل حضرت بنورگ کی وفات کے بعد کتنی تبدیلیاں رونما ہوئیں ۔ حالات نے کس قدر بلٹا کھایا۔ جہان آ ب وگل میں کتنے انقلاب رونما ہوئے لیکن حضرت بنورگ آ ج مجھی مسلمانوں کے دلوں میں زندہ دتا بندہ ہیں۔حضرت بنور کی کی وفات کے بعد ماہنامہ بيتات نه فروري ٨ ١٩٤٨ عن محدث العصر نمبر شائع كيا-ان كي سعى قابل قد رادر لائق تحسین ہے تا ہم ضرورت تھی کہ مروجہ جدید انداز میں بھی حضرت شیخ کی سیرت وسوارگے کے روش اور تابنا ک ابواب کونمایاں کیا جا تا۔ان کے کمالات، ان کی جامعیت ،ان ك علمي أصنيفي بتحقیقی اور تدريسي مرتبه وانهاك ، فكرمندي و دلسوزي ، رجوع الى الله ،

عاشقاندادا نیل ، تقوی وخشیت الهی ، زید واستغناء ، ایقان وتو کل ، فیاضی وایار ، جراًت د شجاعت اور غلبهٔ اسلام کی جدو جهد کو بیان کیا جاتا تا که محرک عمل محاس کوسا سنے رکھ کر محت بیس بلندی ، قلب ونظر میں وسعت اور عملِ تافع کاشوق پیدا ہو۔

حضرت شخ کی سواخ پر قلم اٹھاتے وقت بیرتمام ندکورہ اوصاف و کمالات مجھ گنہگار کے بیش نظر تھے۔ مجھ کواس کام کی عظمت اور اپنی کم مائیگی کا قدم قدم پراحساس موتار ما۔ کہاں مجھ جیساادنی طالب علم اور کہاں حضرت شخ بنوری سیسے

> کہاں میں اور کہاں میگہت گل نسیم صبح تیری مہریانی

حضرت بنوری جیے شجر سامید دار نے اس چمنستان عالم میں ووگل اور ہوئے ویے درو تے اس شجر سامید داری پر کیف ادر روح افزا حیے کہ ونیا حیران ہوئی ۔ لاکھوں انسانوں نے اس شجر سامید داری پر کیف ادر روح افزا حیادی میں بیٹے کر سکونِ قلب اور راحت دل حاصل کرتے کے ساتھ اس کی خوشہو سے ایے مشام جان کوم حظر کیا۔

حضرت بینی "ایک بلند پاریالم اورای اکارواسلاف کی ایک علمی یادگار اور معلون سے انہوں نے اسلام کی سر بلندی کے لئے اپنی زندگی وقف کر کے نہایت اعلیٰ و ارفع کارنا ہے انجام دیئے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ فطری طور پر ایسی خوبیوں کے حامل سے کے جن کوقلم بند کر کے آئندہ نسلوں کے سامے پیش کر تاصرف مناسب ہی نہیں بلکہ ایک حیثیت سے فرض میں تھا، کیونکہ ایسے اکا بر کے صلاح وتقو کی سے مزین حالات اور ایک حیثیت میں اور ان کی مثالی دلجسپ واقعات ہرائیک کے لئے تبلغ و تذکیر کا سامان قراہم کرتے ہیں اور ان کی مثالی دند کیاں ہر ذمانے میں وقت کے اند میروں میں ہوایت و رہنمائی کا چراغ جلائے

ر کھتی ہیں۔

پیش نظر سوانح میں حضرت شیخ بنوریؑ کی مدح سرائی ،منقبت نگاری ، القاب آرائی اور مبالغه آمیزی سے صرف نظر کیا گیا ہے۔اس کے ساتھ ہی کشف و کرامات، روحانی تصرفات اورخرتی عادات واقعات کے بیان ہے بھی احتر از کیا گیا ہے۔ کیونکہ روایاتی کرامتوں کا تذکرہ ،تعریف و توصیف اور مدح ومنقبت تصیل حاصل کے مترادف ہے۔اس تالیف کا بنیادی نقط تظریہ ہے کہ حضرت کی زندگی کے وہ بہلوسائے لائے جائیں جومحرک عمل ہوں،جنہیں پڑھ کر قاری کے ذبن میں عمل کا داعیہ بیدا ہو۔ اس سے قبل احقر کی تصنیفات میں سے" سوائے شیخ الحدیث مولانا عبدالحق"" اور "سوائح تا كدملت مولا نامفتي محمودٌ" كى ترتبب ويدوين كالمقصد بھى يمي تھا اور اب بھی بہی مقصد پیش نظر ہے۔ربّ ذوالجلال کاصد شکر دا حسان ہے کہاس نے اپنے ایک مقبول ومخلص بندے کے حالات ِزندگی ، دین علمی خدمات اور ظاہری و باطنی کمالات ہِ کچھ لکھنے کی سعادت عطا فرمائی ہے۔اللہ کرے بیسعادت کا تب الحروف سمیت قارئین کے لئے دارین کاسامان ہوجائے۔

> حکایت از قد آل یار دل نواز کلیم باین بهانه گر عمر خود دراز کلیم

عبدالقيوم حقائی جامعه البی هرریه، خالق آباد، نوشهره رئیج الاول ۱۳۲۳هه از جون۲۰۰۲ء پيدائش تعليم وتربيت

اب : ا

بیدائش تعلیم ونز بیت ذوق کتب بنی اور کسب علم

خاندانی پس منظر:

محدث العصر حفرت مولانا محد بوسف بنوری کانسی اور فاعدانی تعلق حفرت سید آ دم بنوری سے ہے جوامام ربانی مجد دالف ثانی کے خلیفہ اجل تھے اورسلہ عالیہ نفت میں ہوراور جلیل القدر شخ تھے۔ ان کی جائے پیدائش بنور تھی۔ بنور شلع انبالہ ریاست پٹیالہ میں سر مند کے قریب ایک گاؤں کا نام ہے۔ ای نسبت سے حفرت سید آ دم بنوری کی اولا دبنوری کہلاتی ہے۔ بنوری فاعدان کے پچھلوگ سکھوں کے غلب کے دور میں سرحد میں آ کر آ باد ہوئے اور اب بھی بیلوگ پیثاور، گڑھی میر احمد شاہ ، بھانہ دور میں سرحد میں آ کر آ باد ہوئے اور اب بھی بیلوگ پیثاور، گڑھی میر احمد شاہ ، بھانہ کا ڈی اور کو ہائے میں آ باد ہیں۔

والدين:

جمال يوسف

حضرت يخيخ بنوري نجيب الطرفين سيدين يآب كوالد ما جدسيد زكر ما بادشاه صاحب حال بزرگ، جیدعالم وین ، حاذق طبیب اورتعبیر رویا کے امام تھے۔ موصوف عرنی اور ار دو کی بہت ی کئب کے مصنف ہیں۔ بعض طبع ہو چکی ہیں اور بعض غیرمطبور ہیں ۔حصرت بیٹنے بنوری کی والدہ ماجدہ قبیلہ محمدز کی کابل کے شاہی خاندان سیے تھیں بر آپ کی ولادت کے تھوڑ ہے مصے بعدو فات یا گئیں۔

پيدائش:

چودھویں صدی جمری کے آغاز کوتقریا آغارہ سال بیت رہے تھے کہ ۲ ریج الثاني ٢ ٢٣١ ه مطابق ١٩٠٨ء مين ضلع مردان كايك جيمو في سيه كاول مهابت آباد (جوكه رهكنى الثيثن كے قريب واقع ہے) ميں محدّ ث العصر حضرت مولانا محمد بوسف بنوری کی ولا دت ہوئی۔

داممن تربیت:

محدث العصري بنوري نے جس ماحول اور كمرانے ميں آئكي كھول وہ ايك علمي، دین ، ندم اور روحانی گھرانداور ماحول نفا۔ آپ کے پر دادا میراحمد شاہ بوے ذی وجابت بزرگ تھے۔ان کے محلے میں صرف اس مخص کوسکونت کی اجازت متنی جونماز کا یا بند ہو۔ آپ کی دادی سیدہ فاطمہ دلتے تھیں۔حضرت ان کے واقعات سنایا کر تے تھے۔ فرماتے <u>مجھے</u> دعاؤں کا ذوق اپنی دادی ہے حاصل ہوا اور میں نے بہت جھوٹی عمر میں " ظفر جلیل شرح حصن حصین " یوه ای تقی -اس کتاب سے دعا کیں ہمی یاد کیں اور

اردو بھی سیکھی۔

محدث المحر حضرت في بنوري كى بيوبي سيده مرتم بنى صاحب أرامات والترقيس وحضرت مريم عليها السلام كى طرق فيرموى بيل ان ك بال آت في سال وليترس وحضرت مريم عليها السلام كى طرق فيرموى بيل ان ك بال آت في سال قدر مرتاض عابده و قادة خاتون تعين كرانبول في سورة ليبين بي هذه وه و قادة خاتون تعين كرانبول في سورة ليبين بي هذه و والدين حال حالت من جرف برسوت كا تا اوراس كا كرانبوا كراني كفن ك لئ دكما تعالم المريم المحدث والدمولا ناسيد ذكريا وروكى كها من كميل بياك والدمولا ناسيد ذكريا وروكى كها من كميل بياك والدمولا ناسيد ذكريا وروكى كها من كميل بياك والدمولا ناسيد ذكريا وروكى كها والواس عابده خاتون في السيد كريا وروكى كا بولوا الى والمن من بير وزاينا ويا والا يوال في بير المنا اور من الميك والدمولا ناشم يوسف بنورى من كريون في الكول كا بولوا الى والمن من بيل والته التي يحدث المحصر حضرت مولا ناشم يوسف بنورى من كريون في الكول كا بولوا الى والمن من الميكون في التعليم :

محدث المحصر شخ بنوری کے شب دروز کے دینی ، بے تکلف دوست اور دری و ترکی کے شب دروز کے دینی ، بے تکلف دوست اور دری و ترکی کے مرم ساتھی حصر ت مولا نالطف الله پشاوری بیان فرمائے ہیں کہ:

" حضرت محدث المحصر اکثر خلوت ہیں مجھ نے فرما یا کرتے ہے کہ میر کے تیجی کی میر نے تیجی کی میر نے تیجی کی میر کے توبی ہی میر کے والد نے میر کی توبی کی طرف آوجہ نیس دی۔ "

لیکن قدرت نے اس جو ہر کو پروان چڑ حمانے کے لئے خود ایسے انتظامات کئے کہ دیکھتے ہی دیکھتے محدث کبیر حضرت مولا نا انور شاہ کشمیری کے علوم کے دار شاہ درا ہی بن مجھے۔

کے علوم کے دار شاہ درا ہی بن مجھے۔

مری مشاطکی کی کیا ضرورت حسن معنی کو مری مشاطکی کی کیا ضرورت حسن معنی کو مری مشاطکی کی کیا ضرورت حسن معنی کو کہ فطرت خود بخود کرتی ہے االمہ کی حنابندی

پيدائش تعليم دتربرز

محدث العصر شيخ بنوري إنى خود نوشت سوائ حيات مين انى ابتدال تعليم كَ متعلق لكهتة بين:

" ترآن کریم اپ والد ماجداور مامول نے پڑھا۔ امیر حبیب اللہ عالی کے دور میں افغانستان کے دار الحکومت کائل کے ایک کمتب میں علم صرف وتو کی ابتدائی کتابیں پڑھیں۔ اس دور کے مشہور استاذشخ حافظ عبداللہ بن فیر اللہ پشاور کی شہید (۱۳۴۰ھ) ہیں۔ علاوہ ازیں فقہ، اصول فقہ، منطق ، معانی اللہ پشاور کی شہید (۱۳۴۰ھ) ہیں۔ علاوہ ازیں فقہ، اصول فقہ، منطق ، معانی وغیرہ مختلف فنون کی متوسط کتابیں پشاور اور کائل کے اساتذہ سے پڑھیں۔ " وغیرہ مختلف فنون کی متوسط کتابیں پشاور اور کائل کے اساتذہ سے پڑھیں۔"

## يا كدامني وعفت:

مولانا لطف الله پیناوری محدث العصر پینی بنوری کے دارالعلوم دیو بند کے ددیہ طالب علمی کی بادیں ستاتے ہوئے رقم طراز ہیں:

" ہم دونوں دارالعلوم دیویند میں داخل ہوئے۔ دونوں چھتے مسجد کے چرے میں رہتے تھے۔ ہماری عمر تقریباً ایک تھی لیکن جھے ان کی عفت و پاکہازی جلم و حیا اور متانت و وقار نے بہت متاثر کیا۔ جھے یاد نہیں کہ اس عنفوان شاب میں بھی ان سے کوئی حرکت متانت کے خلاف سرز د ہوئی ہو۔"

رخصوصی نمبر جس ۲۲)

۔ خود محدث العصر شخ بنور گائے دورِ طالب علمی کے بعض واقعات بھی بھی سنایا کرتے تھے کہ مس طرح ابتدائی تعلیم میں آپ کومشکلات ڈیش آئیں۔ معمولی ساسبق لینے کے لئے اپنی بہتی ہے کافی دور جانا پڑتا تھا۔ صبح سورے سردی کے ذمانہ میں سبز جائے اور مکئ کی روٹی کا ناشتہ کر کے اتنی دور جانا پڑتا تھا کہ جب واپس آتا تو روٹی ہضم ہوچکی ہوتی۔

### ذ وقي مطالعه:

محدث العصرية نبوري څو د فرمايا كرتے تھے:

" میں نے اپنی قوت و طافت تخ تخ اور ما خذ کے مطلع ہونے پر پوری طرح صرف کی ، ورق گر دانی ، مظان وغیر مظان سے مسئلہ نکالنے میں بھی کوتا ہی نہیں کی ۔ بھی میں ایک مسئلہ کی تلاش میں گھڑیاں ہی نہیں بلکہ کئی کئی را تیں اور دن گر ار دیتا اور اس کے لئے ایک کتاب کی مجلدات پڑھتا اور جب مجھے اپنی متاع کم شدہ مل جاتی تو میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ دیتا ۔ شخ نے دوران درس جس کتاب کا حوالہ دیا ہوتا اس سے مسائل نکا لئے کا التزام کر دکھا تھا۔ لہٰذا میں کتاب کا حوالہ دیا ہوتا اس سے مسائل نکا لئے کا التزام کر دکھا تھا۔ لہٰذا میں کتاب میں جو دی اللہٰ ادا عجاز ، اسرار البلاغة ، عروس الافراح ، کشف الاسرار دیکھنے پرمجبورتھا۔

جس طرح میں شروح حدیث کی اہم کتابیں فتح الباری ،عمرة القاری اور فقد فدا میں شرح مہذب ،مغنی لا بن قد امداور رجال میں کتب رجال و کیمنے پرمجبور تقاراً کر بجھے جوانی میں بیشغف ندملتا اور قدرت کی طرف ہے بحث وجبتو کا شوق اور شخ کے جواہر بارے سمیٹنے کا شغف ندہوتا تو میں اس بارگرال کا المن نیس تقار حدیث کی اہم کتابوں میں ہے کسی کتاب کی شرح میرے لئے اس کھن کام ہے بہت زیادہ آسان تھی۔"

(خصوصی نمبر بص ۱۴۰)

# شوق مطالعد:

اكيدون درى بخارى شي فرمايا:

" جب ہدایہ پڑھتا تھا تو فتح القدیر، البحر الرائق اور بدائع۔ ان عینوں کا بوس کا دوسیق کے قریب مطالعہ کرلیا کرتا تھا اور میرا مطالعہ بمیشہ استاذ کے سبق ہے آگر ہتا تھا۔ پھر مشکو ہ شریف کے سال بدلیۃ الجمجید اور ججۃ اللہ البالغہ کا مطالعہ کرتا تھا اور ڈا بھیل میں حضرت شاہ صاحب کی خدمت نصیب ہوئی اور حضرت شاہ صاحب کی خدمت نصیب ہوئی اور حضرت شاہ صاحب کے پاس مذاہب اربعہ کی کتابیل تھیں۔ چنانچہ میں کتاب الا م للشافعی ، المغنی فقہ صنبلی اور المجموع شرح مہذب وغیرہ کا مطالعہ کرتا تھا جس سے مجھے شوق بیدا ہوا اور میں نے ندا ہب اربعہ کی اکثر مطالعہ کیا۔ المحمد لللہ می تہمارے اندر مطالعہ کا شوق بیدا کرنے کے لئے سنار ہا ہوں۔" (خصوصی نمبر م ۱۸۲)

كتب بني كااشتياق.

محدث العصر حضرت شیخ بنوری نے ایک مرتبہ فرمایا کہ:
" ڈا بھیل کے قیام میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ ایک ایک بات کی تحقیق کے لئے میں نے پانچ پانچ سوء ہزار ہزار، دو دو ہزار صفحات کا مطالعہ کیا۔
سرسری نظر ڈال کر اگر کتاب دیکھی جائے تو بہت ہے لوگ ایک ایک رات میں پانچ پانچ سوصفوں کی کتاب دیکھ لیتے ہیں لیکن اگر بغور دتعتی مطالعہ کیا جائے تو یہت ہی مشکل کام بن جاتا ہے اور مواد نا کی مرادیمی تھی۔"
کیا جائے تو یہ بہت ہی مشکل کام بن جاتا ہے اور مواد نا کی مرادیمی تھی۔"
(خصیصی نمبر ہی ۲۳۳)

حضرت محدث العصر شيخ بنوري كي زندگي كامقصد، بدف بمنزل اور حاصل يبي بتها ك علم اوربس علم ان كى بورى زئر كى تحصيل علم سے عبارت تھى -ان كاعشق ،ان كى محبت،ان کے جذبات ،ان کاشعور،ان کا فکراوران کی زندگی کا ہرزاد بیلم کے محدرے وابسة تھا۔ آج کے دور میں شاید سی کو بیا چنجامعلوم ہواور ممکن ہے کہ کوئی اسے مبالغہ پر محمول کرے گر ہمارے اسلاف کی تاریخ میں ہے سس میات کواور تاریخ کی کون کولی حقیقت کو مجٹلا ؤ کیے اعلمی تشنگی اور ذوق مطالعہ کا جذبہ نہ ہوتا تو آج مولا تامحمود حسن ﷺ البندندينة بمولانامفتي كفايت الله مفتى اعظم كامقام نديات وينفخ الادب مولانا اعز ازعلیؓ ادب میں امامت کے درجہ کونہ پہنچتے ،حضرت مولا ناسید حسین احمد مدنی '' شیخ العرب دائعجم كے لقب سے ملقب نہ ہوتے ،حضرت مولا نامفتی محمود سیاست و قیادت كی معراج كونه چيوتے بحدث كبير مطرت مولانا عبدالحق" شيخ الحديث اور قائد شريعت نه بنتے اور ایسے ہی صاحب مذکرہ وسوائح محدث العصر حضرت مولانا محد بوسف بنوری حضرت مولا نامحمه انورشاه كشميري كيحيح جانشين اورلسان انورشاه بننے كا اعز از حاصل نه كرياتة - آج نيان كوكوئي محدث العصراورمحدث كبيركهتا ، نيان كاتذكره بهوتااور نيان كى سوائح كے عنوان سے ان سطور كے لكھنے كى توبت آتى محدث العصر ين بنوري كى محنت ومطالعہ، ذوق علم اور تعب ومشقت کے بیش نظر خدا تعالیٰ نے علمی کمالات ہے نوازاادران كافيض ملكوں ملكوں يميلا يا۔

### شوق مطالعه كا فقدان:

آج صرف طالبان عوم نبوت سے بیشکو ہیں کہ ان میں شوق مطالعہ کا فقد ان ہے بلکہ پچھ ہوائیں ہی الیم چل پڑی ہیں۔ ایک وہ وقت تقا جب ساری ساری رات پيدائش تعليم در

د کا غداروں کی دکا توں کے درواز وں سے چراغوں کی روشنی کے درساروں کوننیرے مطالعہ واستفادہ ماتح روتسوید میں گذر جاتی تھی۔ ایک ایک کتاب کے لئے طارت تھے،ار ہا۔ ذوق تمصلتے تھے، دور دراز علاقوں کا سفر کرتے تھے اور آج کتر نانوں ؟ کثرت ہے، چھاپہ خانوں کی بہتات، طباعت الیل کہ آئیسیں نیرہ ہوں ، کاغذابیا کہ صحیفہ رہیم معلوم ہو، کتاب اتن صاف اور الی عمرہ کے عقل دنگ رہ جائے ۔اب وہ کڑی كتاب ب جومنعية شبود يرنبيس آئي محراستنفاده كون كرے، ير مصيحون ؟ شوق مطالعه ادر كتب بني كاشتياق كانام ره كياب، كيفيت ال كي ب-اور ہماراحال تو جیسا کہ شخ اللہ یث مولانا تھ ذکر پانے فرمایا ہے کہ .... وصل ہو یا فراق ہو غالب جا گنا ساری رات مشکل ہے ہمارے اسلاف نے تو دل گروہ اور خون جگر سے علوم نبوت اور فنون اسلامی کی آبياري کي تھي۔اب وه کهان؟ تقش ہیں سب ناتمام فون جگر کے بغیر نغمه ہے سودائے خام خون جگر کے بغیر



# تذكره اوراحر ام اساتذه

محدث العصريفي بنوري ١٣٨٥ ه سے ١٣٧٧ ه تک دارالعلوم و يو بند ميں طالب علم رہے کین جب دارالعلوم دیو بند میں اختلا فات رونما ہوئے اورمحدث کبیر حضرت مولا نا ثمر انورشاه کشمیری ، حضرت مولا ناشبیر احمد عثمانی " ادر کئی دیگر اجله علما ، دارالعلوم و ہو بند میموڑ کر ڈ اہمیل منتقل ہو گئے تو حصرت شیخ بنوری مجھی اینے مر بی وحسن اور شفیق استاه منصرت مولا ناتمرانورشاه تشميري كي الفت ومحبت ،اطاعت اورعشق و والهبيت ميس ان كرساتهم والبحيل هيل محيد اور جامعه اسلاميدو البحيل سيدي فارغ التحصيل موسئ ــ ذیل کی سطور میں آ ب کے چندمشہورا ساتذہ کا مختصر تذکرہ نذرِ قار کین ہے۔

خاتم المحد ثين حضرت مولا نامحمد انورشاه تشميريٌّ:

امام العصر حضرت مولانا محمد الورشاه تشميري آب كے خصوص اور سب سے برے شخ یں۔ شخ بنوری این شخ کشمیری کے سے عاشق اور محب صادق تھے۔ان کی ا بک ایک ادا کواہے اندر جذب کرلیا تھا، گویا آ ہے۔ حضرت تشمیریؓ کے عکس جمیل اور برتو تے ۔ وہی اخلاق ، وہی عادات ، وہی خصائل ، وہی شائل ، وہی انداز ، وہی آواز ، کو یہ عدید کے بیت سے ۔ وہی اخلاق ، وہی عادات ، وہی خصائل ، وہی شائل ، وہی انداز ، وہی آواز استاد کی بیت صدید کے گرال میں سر دلبراں آشکارا ہے ۔ حضرت مولا نا اشرف علی تھا نوگ فر مایا کر آ کے آخر دم تک سرشادر ہے ۔ حکیم الامت حضرت مولا نا اشرف علی تھا نوگ فر مایا کر آ کے ۔ " شیخ کے انورشاہ کا وجود اسلام کی حقاشیت کی دلیلوں میں ہے ایک دلیل ہے۔ " شیخ الاسلام حضرت مولا ناشیر احمد عثمانی فر ماتے ہے کہ: " مجھ کوئی پوجھ کے کہم نے حافظ ایاس محضرت مولا ناشیر احمد عثمانی فر ماتے ہے کہ: " مجھ سے کوئی پوجھ کے کہم نے حافظ این جہر ، حسقلانی " ، حافظ تقی الدین بن وقیق العید " ، سلطان العلماء عز الدین بن عبد السلام کو دیکھا تھا۔ اگر انور شاہ کو دیکھا تھا۔ اگر انور شاہ ان ورشاہ کو دیکھا تھا۔ اگر انور شاہ ان علماء کے دور میں ہوتے تو بہی ہوتے ۔ " امیر شریعت حضرت مولا ناسید عطا ، اللہ شاہ بخاری نے فرمایا . " صحابہ کا قافلہ جارہا تھا، انورشاہ ہجھے دہ گئے۔ "

امام العصر حضرت مولا تا انورشاہ کشمیریؒ نے شخ البند حضرت مولا نامحمود حسن سے فیض کیا۔ ۱۳۱۳ اے میں دارالعلوم دیو بند سے فارغ ہموکر حضرت گنگوہیؒ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سند حدیث کے علاوہ باطنی فیوضات سے بھی مستنفید ہوئے اور فلا دنت حاصل کی۔ آپ کئی سال تک دارالعلوم دیو بند میں بغیر تخواہ کے درس و قد رئیس کی خدمت انجام دیتے رہے۔ قدرت کی جانب سے ایسا عدیم النظیر حافظ عطا کیا گیا تھا کہ ایک مرتبہ کی دیکھی ہوئی کتاب کے مضامین ومطالب تو اپنی جگہ، عبارتیں تک مع صفحات وسطور کے یا درہتیں۔ وہ وسعت نظر، تو ت حافظ اور کشر ت حفظ میں اپنی مثال صفحات وسطور کے یا درہتیں۔ وہ وسعت نظر، تو ت حافظ اور کشر ت حفظ میں اپنی مثال آپ تنجے علوم حدیث کے مادور نہدوتو کی میں کامل سے دارالعلوم دیو بند ہے بعض ماہر، شعر ویخن سے بہرہ مند اور ز بدوتو کی میں کامل سے۔ دارالعلوم دیو بند سے بعض ماہر، شعر ویخن سے بہرہ مند اور ز بدوتو کی میں کامل سے۔ دارالعلوم دیو بند سے بعض ایک نظر بقت کے باعث آپ اپنے فرائض سے دست کش ہوکر مدرسدڈ انجیل تشریف لیے۔

کے اور وہاں در آن حدیث جاری رکھا۔ یہیں حضرت بیٹی بنوری نے آپ ہے دور د
حدیث کی تحیل کی ۔ حضرت شیخ بنوری نے امام العصر حضرت مولا نامحمد انور شاہ تشمیری
سے پہلے موطا امام مالک پڑھی اور ترقدی شریف "باب می الذکر" تک اور بخاری
شریف "باب حب الانصار من الایمان" تک پڑھی ۔ شورش کا تمیری مرحوم نے کہا

یہ جہاں فانی ہے کوئی چیز لافانی نہیں پھر بھی اس دنیا میں انورشاہ کا ٹانی نہیں حضرت مولانا غلام رسول خان صاحب ؓ:

جامع المعقول والمعقول حضرت العلام ميولانا غلام وبول معاجب مرحوم وارالعلوم ديو بند كدرج عليا كاساتذه كرام بن سے تے رحقرت كاعلم بحرب بايال اور هي تقالم تمام علوم عقليه اور تقليه بركال وستري تقى دارالعلوم ديوبند بن علم كلام و قلم فد اور منطق كى بعض او نجى كتب مثلاً قاضى شرح سلم العلوم مصورا بنس بازغه اور حد بيت شريف بنى طحاوى شريف اور مسلم شريف بنى برخ حاتے ہے وحضرت في بنوري عد بن شريف بنى طحاوى شريف اور مسلم شريف بنى برخ حاتے ہے وحضرت في بنوري شفق ہے دمترت في بنوري مسلم شريف بنى برخ حاتے ہے وحضرت فلاء بربہت في دارالعلوم و بعد بند ميس مسلم شريف معنرت موصوف سے برخى و معنرت طلباء بربہت شفیق ہے دمتا نت اور وقار كے بهاڑ ہے ، برد بارى اور تحل كا بيكر ہے اور نها بيت نفيس الطبح ہے دمتا بن اور وقار كے بهاڑ ہے ، برد بارى اور تحل كا بيكر ہے اور نها بيت نفيس الطبح ہے دمتا نہاں ، چال و حال ہر چيز ميں نفاست مشر شح ہوتی دا نہائى متواضع انسان سے دائى دارالعلوم میں قدر این خد مات انجام دیں۔

کلام ہو ہے ہی وجہ تھى كے طلبا و بن بے شوتی سے ان كورى میں شامل ہوتے ہے ہے ہم سال تک دارالعلوم میں قدر این خد مات انجام دیں۔

# حضرت مولا ما محداوريس كاندهلوي:

مدرسدامینید دہلی ہے انہوں نے اپنی تدریسی زندگی کا آغاز کیا گر چند ہاہ بدر دارائعلوم دیو بند تشریف لائے۔ یہاں مختلف علوم وفنون کی کتابیں پڑھانے کا موتع ملا۔ان کا دری تغییر وحدیث اہل علم میں مقبول دمشہورتھا۔ ۱۸سال تک دارالعلوم دیو بند میں پڑھاتے رہے۔

حضرت شیخ بنوریؒ نے دارالعلوم دیو بند میں مشکلو قالمصابی مولا ناموصوف کے پڑھی۔ مولا نامولی نے مشکلو قشریف کی شرح المتعلیق الصبیح کے بام ہے آٹھ جلدوں میں گاھی اور معارف القرآن کے نام سے سات جلدوں میں قرآن مجید کی تفییر بھی گھی۔ سیرت بنویؒ کے موضوع پر سیرت مصطفیٰ سمیت ان کی جملہ تھا نیف کی تعداد سو کے قریب ہے۔ علم وضل ، زہدوتقویٰ اورا تبائے سنت میں ان کا بڑا مقام تھا۔ نہایت ساوہ زندگی بسر کرتے تھے۔ علم وقمل میں سلف صالحین کا نمونہ تھے۔ مقام تھا میں سلف صالحین کا نمونہ تھے۔ حضر سے مولا نامفتی عزیم الرجمان :

مفتی عزیز الرحمن ۵ ساتا ہیں دیو بند میں پیدا ہوئے۔ آپ شخ الاسلام حضرت مولانا شہیر احمر عثمانی سے ہوائی سے ۔ اکثر کتابیں حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب اور بانی ویو بند حضرت مولانا قاسم ناٹوتو گئے ہے پڑھیں ۔ ۱۲۹۸ھ میں آپ نے سند فراغت حاصل کی ۔ فراغت کے بعد وارالعلوم میں بلاتنخ اور درک مقرر ہوئے۔ ناسات میں آپ کو دارالعلوم کا مستقل مفتی بناویا گیا۔ حضرت شخ بنوری نے دارالعلوم دیو بند میں آپ سے جلالین شریف پڑھی۔ حضرت مفتی صاحب صرف عالم اور مفتی فریع بند میں آپ سے جلالین شریف پڑھی۔ حضرت مفتی صاحب صرف عالم اور مفتی فریع بند میں آپ سے جلالین شریف پڑھی۔ حضرت مفتی صاحب صرف عالم اور مفتی فریع بند میں آپ سے جلالین شریف پڑھی۔ حضرت مفتی صاحب صرف عالم اور مفتی فریع بند میں آپ سے جلالین شریف پڑھی۔ حضرت مفتی صاحب صرف عالم اور مفتی فریع بند میں آپ سے جلالین شریف پڑھی۔ حضرت مفتی صاحب بیعت وارشاد کا سلسلہ بھی ا

متقلاً جاری رہنا تھا۔ ہزار ہا بندگان خدا آپ کی باطنی تلقین و تربیت سے فیضیاب ہوئے۔ مزاج میں از حدسا د گی تھی۔ اہل محلّہ کا سود اسلف خود ہی بازار سے ترید کراائے سے ۔ عزاج مادی الثانی ۱۳۴۷ ہ میں فوت ہوئے۔

## حضرت مولا نامفتی محمشفیع دیوبندگ:

حضرت مولانا مفتی جمیشفع صاحب وارالعلوم و بوبند کے درجہ علیا کے اساتذہ میں ہے تھے۔ مفتی صاحب کاعلم بہت وسیع اور گہرا تھا۔ تمام متداول و بی علوم میں بہترین استعداد رکھتے تھے۔ حضرت شخ بنوری نے ان سے مقامات حربری پڑھی۔ دول و تدری اللہ تدریس کے ساتھ ساتھ ساتھ تالیف ہے بھی کائی دلچپی تھی۔ مجلدوں میں معارف تدریس کے ساتھ ساتھ تو آن بیاک کی تغییر لکھی ہے جو بیان القرآن کی تسبیل ہے۔ القرآن کے نام سے قرآن بیاک کی تغییر لکھی ہے جو بیان القرآن کی تسبیل ہے۔ موصوف نے کئی محققانہ کرائیں لکھی ہیں۔ ان کی تصانف کی تعداد تو کے قریب موسوف نے کئی محققانہ کرائیں لکھی ہیں۔ ان کی تصانف کی تعداد تو الموس کے ہے۔ صرف فقہ میں ان کی تعداد دولا کھ کے لگ بھگ ہے۔ اوا اء میں دار العلوم کے قام سے کرائی میں ایک دینی مدرسے کی بنیا در کھی جواس وقت ملک کا ایک بہت یہ او یک

## مولا ناعبدالرحن امروهويٌّ:

حضرت مولانا عبد الرحمٰن امر دہوئ بانی دارالعلوم دیوبند ججۃ الاسلام حضرت مولانا عبد الرحمٰن امر دہوئ بانی دارالعلوم دیوبند ججۃ الاسلام حضرت مولانا محد قاسم نانونوئ کے تلاقہ ہیں سے تھے۔دارالعلوم دیوبندیں تقییر دحد بہت کے اسباق ان کے ذمہ شخے۔حضرت شخ بنورگ نے دورہ حدیث کی اہم کتاب سمج بخاری شریف آپ سے پڑھی۔آپ کو حضرت حاجی الداللة مباجر کئی ہے اجازت بیعت

5/1/17/19/5

حاصل بھی۔ پہر عرصہ تک و ہو بنداور ڈا بھیل میں اور اسدیٹ و یہ تر ہے۔ پہرامراہر میں ایک عرصہ تک دری ویا۔ آپ کے مشہور تلائد و میں تصرت مفتی کفایت اندواہوی اور حصرت شنی کفایت اندواہوی اور حصرت شنی بوری کے علاوہ کی مصرات شامل ہیں۔
مشیخ الاسلام حصرت مولا تا شعیر احمد عثمانی :

تُشَخُ الاسلام حصرت موالا ناشبیر احد عثانی "، حصرت شیخ البند موالا نافضل الرمنی کے فرزیر الرحمند اور مفتی عزیز الرحمن کے براور خورو ہے ۔ حصرت شیخ البند موالا نامحود من کے براور خورو ہے ۔ حصرت شیخ البند موالا نامحود من کے است مقالیہ ہے ۔ است مقل سے ۔ غیر معمولی فیانت و ذکاوت کے سائل ہے ۔ علوم عقلیہ ہے فاص مناسبت تھی ۔ وارالعلوم کے اوٹے طبقے کے اسا تد ہ میں شار ہوتے ہے ۔ اختلافات کی وجہ سے وارالعلوم چیوڑ کر ڈابھیل میمنل ہو گئے ہے ۔ ڈابھیل میں ایک عرصہ تک شیخ الفیر کی حجب سے دارالعلوم جیوڑ کر ڈابھیل میمنل ہو گئے ہے ۔ ڈابھیل میں ایک عرصہ تک شیخ الفیر کی حیثرت شیخ الفیر کی حیثرت شیخ الفیر کی حیثرت شیخ بوری کو آپ سے شرف تلمذ عشان کا میاس تھا۔ اہام العصر حصرت موالا نا عمانی "کو آپ حاصل تھا۔ اہام العصر حصرت موالا نا عمانی "کو آپ حضرت شیخ بنوری نے آپ سے ترقد کی شریف پڑھی ۔ حصرت شیخ بنوری نے آپ سے ترقد کی شریف پڑھی ۔ حصرت شیخ معلیم مدین میں ان کی گراں قد رحم بی تصنیف فیصح المسلم موقف کی مہل شریف کی مہل

بیان کاالیاز عدہ وجادید کا رنامہ ہے جس نے ان کے علم وضل کو تمام عالم اسلام میں روشناس کرادیا ہے جس کا تحملہ پاکستان کے ممتاز جید عالم وین وارالعلوم کراچی سے نائب مہتم حضرت مولانامفتی جمیرتنی عنمانی نے لکھاہے۔

حضرت مولا ناشیر احمد عمانی کے حضرت شی البند کے ترجمہ القرآن الكريم پر گرانفذ رتفیری حواثی لکھے ہیں۔ان کی بیرخدمت بھی موام وخواص میں بڑی فقد رکی نگاہ مذكره اوراح اماين

عاصل تھی۔ کی عرصہ تک دیو بنداور ڈابھیل میں درس عدیث ویتے رہے۔ پھرامروہر میں ایک عرصہ تک درس دیا۔ آپ کے مشہور تلا مذہ میں حضرت مفتی کفایت الله دہاوی اور حضرت شخ بنوری کے علاوہ کی حضرات شامل ہیں۔

اور حضرت شنخ بنوری کے علاوہ کی حضرات شامل ہیں۔
شنخ الاسملام حضرت مولا ناشبیراحمد عثمانی :

شخ الاسلام حضرت مولا ناشيرا ترعنانی "، حضرت مولا نافضل الرحمٰن کفرزنم ارجمند اور مفتی عزیز الرحمٰن کے برادر خورد تھے۔ حضرت شخ البند مولا نامحود حسن کے ارشد تلاندہ میں سے تھے۔ غیر معمولی ذہانت و ذکاوت کے حامل تھے۔ علوم عقلیہ سے فاص مناسبت تھی۔ دارالعلوم کے او نچے طبقے کے اساتذہ میں شار ہوتے تھے۔ انتقلافات کی وجہ سے دارالعلوم چھوڑ کر ڈا بھیل منتقل ہو گئے تھے۔ ڈا بھیل میں ایک عرصہ تک شخ النفیر کی حیثیت سے کام کیا۔ حضرت شخ بنوری کو آپ سے شرف تلمذ حاصل تھا۔ امام العصر حضرت مولا نامحد انورشاہ تشمیری کی بیاری اور علالت کے باعث حضرت شخ بنوری نے آپ سے ترفدی شریف پڑھی۔ حضرت مولا نامخانی "کوآپ سے ترفدی شریف پڑھی۔ حضرت مولا نامخانی "کوآپ نے باعث حضرت شخ بنوری نے آپ سے ترفدی شریف پڑھی۔ حضرت مولا نامخانی "کوآپ سے بہت محبت تھی۔ علم حدیث میں ان کی گراں قدر عربی تھنیف فت حدالم ملھم حنی نقط نظر ہے جے مسلم شریف کی بہلی شری ہے۔

بیان کا ایبازندہ و جاوید کا رنامہ ہے جس نے ان کے علم وفضل کوتمام عالم اسلام میں روشناس کرادیا ہے جس کا تکملہ پاکتان کے متاز جید عالم وین وارالعلوم کرا جی میں روشناس کرادیا ہے جس کا تکملہ پاکتان کے متاز جید عالم وین وارالعلوم کرا جی سے نائب مہتنم حضرت مولا نامفتی محمرتفی عثانی نے لکھا ہے۔

حضرت مولا ناشبیراحمد عثانی نے حضرت شیخ البند کے ترجمہ القرآن الكريم پر گرانفذر تفييري حواشي لکھے ہیں ۔ان کی بیفدمت بھی عوام وخواص میں برسی قدر کی نگاہ تعفن بدوش فظام برصغیر پاک و بہند میں داخل ہوا تو صدیوں کی روایات الن ائیں۔
آج انقیاد واطاعت اور ادب واحترام کے وہ مناظر قصہ پارینہ بن چکے ہیں۔ علم بنس میں برکات میں کتابوں اور بیانات تک محدود رہ گئے ہیں۔ پہلے طلبا بسکون کے ساتھ درس میں ایک ایک لفظ کا افادہ اپنے حق میں نعمت غیر مترقبہ بھتے ،اب اگر طلبا بسکون کے ساتھ ساتھ استاد کی بات من لیس تو استاد کے لئے اس سے بڑھ کرکوئی آج تنہیں۔ گذشتہ دور نے بیٹے اس سے بڑھ کرکوئی آج تنہیں۔ گذشتہ دور نے بیٹے بیٹر پیدا کیا تھا کہ استاد کی زبان سے نظے ہوئے ایک لفظ کی بھی قیمت ادائیں کی جانتیں کی معمولی فیس استاد کے بورے ایک لفظ کی بھی قیمت ادائیں کی جانتیں کی معمولی فیس استاد کے بورے ملم کوخر بیک تی ہے۔

د صرت منی رضی الله عند فرمایا کرتے: جس نے مجھے ایک حرف سکھایا میں اس کا ہمیشہ کے لئے غلام بن گیا۔

دسرانام تھااور دھزت شخ بنورگ اس مبارک عہد کی پیدوار ہتھ۔ جب شاگر دی دشتہ غاای کا دومرانام تھااور دھزت شخ بنورگ اپنے اساتڈ ہ کے بے دام غلام ہے ،خصوصا امام العصر دھزت مولا ناانور شاہ شمیرگ سے عشق ومحبت ،عظمت وعقیدت اور فنائیت و تحویت کے لئاظ سے گویاوہ ان ہی کی تصویر ہتے ، وہی خوبو ، وہی طرز وانداز ، وہی لب دلہجہ ، وہی طور و طریق اور وہ کی اللہ وہی دوروپ .... ... ع

تائم نگوید بعدازی من دیگرم نو دیگری

خدمت وصحبت استاذ:

‹ صرت مولا تالطف الله ميثاوريّ بيان قرمات بين.

" مولا نامرحوم کوامام العصر حضرت مولا نامحمد انورشاه کشمیری سے ای زمانه میں انتبا درجه کی عقیدت پیدا ہوگئی تھی ، دارالعلوم میں قیام پر پہر عرصہ گذرا تو آپ نے مربی میں ایک طویل خوا حضرت شاہ صاحب کی فدمت میں الما جس میں ان ہے استدعا کی گئی تھی کہ جھے اپنا خادم بنالیں ۔شہ صاحب نے خوا پڑ ھا، کے کرر کھایا اور دوسر ے وقت آ نے کو کہا۔ مولا نامقررہ وقت پر ان کی فدمت میں حاضر ہوئے تو شاہ صاحب نے سب سے پہلاسوال کیا کہ ادب کہاں پڑھا ہے ؟ عرض کیا کہیں نہیں ، فرمایا ، بس آ پ کو حاجت نہیں ، اتنا کافی ہے۔ "

استاذ کی رفافت میں دارالعلوم دیو بندجھوڑ دینا:

مولا نالطف الله آ گے تحریر فرماتے ہیں.

" میں تو امتحان دیکر واپس بشاور آگیا۔ ادھر دیوبند میں مشہور زمانہ اسٹرانک ہوگئ جس میں مولانا محدانورشاہ سمیری مولانا شیراحدعثانی مولانا مولانا مرائ احد وغیرہ کا مہتم حفرات سے اختلاف ہوا اور فیصلہ ہوا کہ یہ حضرات وارالعلوم سے علیحدہ ہو کر کسی اور جگہ تشریف لے جا کیں۔ پہانو نے فیصد طلب بھی ان کے ساتھ تھے اس لئے الیبی جگہ کی تلاش ہوئی جو پہانو نے فیصد طلب بھی ان کے ساتھ ان سب طلب و کا بوجھ بھی پرواشت کر سکے۔ بالآخر فائیس کے ساتھ کا رڈین اور موکل میاں وغیرہ نے مشورہ کر کے ڈا بھیل میں فرابھل کے ساتھ کا رڈین اور حورت شاہ صاحب کی خدمت میں رفتا، فرابھلوم کی بنیاد ڈالی اور حضرت شاہ صاحب کی خدمت میں رفتا، میں سیت شریف لانے کی درخواست کی ۔ جو طلباء ان کے ساتھ دارالعلوم و دارالعلوم و بیند سے ڈا بھیل گئان میں مولانا محد ہوسف بنوری بھی شامل شے۔ موجوب کی خدمت میں دفتا، دیوبند سے ڈا بھیل گئان میں مولانا محد ہوسف بنوری بھی شامل شے۔ دیوبند سے ڈا بھیل گئان میں مولانا محد ہوسف بنوری بھی شامل شے۔ دیوبند سے ڈا بھیل گئان میں مولانا محد ہوسف بنوری بھی شامل شے۔

# شیخ ہے محبت اور فنائیت:

حضرت مولا نادُ اكثر صبيب الله مختار شهبيد رقم طرازين:

" امام العصر حضرت مولا نامحمد انورشاه کشمیری آی کے خصوصی اور سب ے بڑے شخ ہیں۔ ہمارے شخ رحمة الله اپنے شخ کے سے عاشق اور محب صادق تھے۔ان کی ایک ایک ادا کواینے اندر جذب کرلیا تھا۔ان کی محبت ے آخر دم تک سرشار د ہے اور کسی نہ کسی مناسبت ہے اس انداز ہے ان کا ذكر خير فرمات كمعلوم بوتا تھا كه ابھي اپنے پئن سے مل كر آ رہے ہيں ۔ان کے ملفوظات ایسے تحفوظ کرر کھے تھے کہ ہو بہوانہیں الفاظ میں بیان کرنے کے يعدفر مايا كرتے تھے والله هذا لفظه والله هذا لفظه ،ان كے ذكر خير کے دفت الیا محسوں ہوتا تھا گویا ہر بن مو سے اظہار تشکر و امتنان اور ہرلفظ و رف سے محبت وعقیدت کا چشمہ اہل رہا ہے۔آپ نے امام العصر سے ہی اعیٰ تعلیم کے مراحل طے کئے اور سب سے زیادہ فیض اٹھایا۔سفر وحصر میں ان کے خادم اور ایک سمال ہے زیادہ عرصہ تک شب وروز ہمہ دم ان کے رفق رب۔ (خصوصی فمبر بص۵۳) حاصل زندگی:

حضرت مولا تامفتی ولی حسن تونکی لکھتے ہیں:

" امام العصر حضرت مولاناانورشاہ کشمیری کوکشمیر کاسفر در پیش ہوا تو مولانا ہوری بھی ساتھ د ہے۔اس سفر میں قیام کے حالات ایک خاص اعداز میں بیان فرمایا کرتے تھے۔ایے شخ کے ساتھ والہانہ عشق کے واقعات مزے الے کرساتے تھے۔ ای سفر میں مولانا نے بیٹے " ہے پجھاور کتابیں بھی

ہر حسیں ۔ مطول اور شرح سلم بحر العلوم کا نام لینے تھے۔ یہ دونوں کتابیں

حضرت شاہ صاحب نے اپنے بھائی سیف اللہ شاہ کے لئے شروئ کرائی

تھیں ۔ مولانا بھی شریک درس ہو گئے تھے ۔ مولانا بنوری فرماتے تھے کہ میرا

میسفر حاصل زندگی تھا، میر ہے شب وروز کا ایک منٹ اورایک سیکنڈ بھی موائح

مروریہ کے علاوہ شنے کے علوم کے لئے وقف تھا۔ بہتر ین صحت، جوائی کا

زیاد منہ سوتا تھا۔ کشمیر میں سردی کافی تھی گررات کواڈ ھائی تین بچا تھ جاتا

زیاد ونہیں سوتا تھا۔ کشمیر میں سردی کافی تھی گررات کواڈ ھائی تین بچا تھ جاتا

اورشن کے لئے پانی گرم کرتا اور وضو کا انتظام کرتا ، بھی ایسانہیں ہوا کہ شنے اندور شی اور شری بواکہ شنے اندور شی اور شری بواکہ شنے اندور سے اندور سے اور شری بھی بیدار نہ ہوا ہوں۔ "

فنافى الشيخ:

حضرت مولا نامفتي ولي حسن الوكل مزيد لكصة بين:

" درسر جربیاسلامی سے تعلق اور وابستی کے ابتدائی کی سال میں ایک دن اپنی نشست گاہ میں حضرت موال تا تنہا تشریف قرما ہے ، میں کی سلسلہ میں حاضر تھا۔ سلسلہ کہ مختلو تو جھے یا ونہیں بہر حال میں نے عرض کیا حضرت! میری آپ ہے وابستی کا راز صرف یہ ہے کہ میں آپ کے آئید میں اس محبوب سی کا کا راز صرف یہ جھے انتہائی مجب ہے دھنرت موال تا محبوب سی کا کا مول جس سے جھے انتہائی مجبت ہے۔ حضرت موال تا میں کر خاموش ہو گئے اور حقیقت ہے کہ میں آپ کی بیٹم مجلوں میں سرف میں کر خاموش ہو گئے اور حقیقت ہے کہ میں آپ کی بیٹم مجلوں میں سرف میں کر خاموش ہو گئے اور حقیقت ہے کہ میں آپ کی زبان سے سننے کے لئے بینستانی، منز ہو گئے اور حقیقت ہے کہ میں آپ کی زبان سے سننے کے لئے بینستانی،

ایونارا پر حفرت فی اورالله مرقد و کی باتو ل کا نیپ ریکار ڈرتے۔ باکل ایا جسوں اور جب تر مسول اور جا تھا جسے حضرت فی اور الله مرقد و بی اول رہے میں اور جب تر من حداث والتا الله مرقد و کی باتیل کویت اور کیف و مر موضول بر انتقار کیف و مر می موضول بر انتقار مرات تو تکدر کے ساتھ جیفا رہتا یا الله کر چلا آتا اور جب حضرت مواد الله مرکان ت آست است درست شریف الاتے اور جل دورے آپ کود کھا تو باکل ایسا محسوس ہوتا جیسے حضرت علامہ انور شاہ صاحب خرامال خرامال خرامال ترامال تشریف الارج بیں۔" (خصوصی نمبرہ ص ۱۸)

تھیم اجھر مفرت وال نامحہ یوسف لدھیانوی شہید، حفرت شخ بنوری کی اپنے شخ مورت شخ بنوری کی اپنے شخ مفرت محرت مورت اللہ بیان شمیری ہے تعلق اور خدمت کے بڑے دلچیپ واقعات بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

خدمت شخ:

(۱) " حضرت شاہ صاحب کا بین فاد م خاص اور سنر و حضر کار فیق و حاشیہ نشین، جے یوسف شاہ کہ کر بکارتے تھے، فدمت وشخ کے سلسلہ میں الیم و قبل فسیات کی رعابت کرتا تھا کے عقل جران ہے۔ فرماتے تھے کہ "بدن و بانا بھی ایک فن ہے، ہر خص کو اس کا سلقہ بیں آتا۔ میں نے شاہ صاحب کی فدمت کے لئے یون با قاعدہ سیکھا تھا۔ "اور بھی بھی فرماتے تھے کہ "الجمد فدمت کے لئے یون با قاعدہ سیکھا تھا۔ "اور بھی بھی فرماتے تھے کہ "الجمد للہ میں نے اپنے تن بہتر خادم کی کوئیں دیکھا۔ "ای سلسلہ میں بیروا تعدیمی بیان فرماتے تھے اور اس کے بیان فرماتے ، آئیس ور در مر

کی شکایت شروع ہوئی ، میں چہر ہ انور سے بہچان گیا ، چیکے سے اٹھا اور سر
د بانے لگا۔ جھے ایک خاص رکے معلوم تھی جس کے د بانے سے اس در دکوا فاقہ
ہوجا تا تھا۔ حاضرین مجلس کو ضدر در کا حساس ہوا ، ضمیر سے اٹھنے کا سبب معلوم
ہوا ، میں اکثر حضرت شنخ " کے چہر ہ انور سے بہچان لیٹا تھا کہ آپ کوفلاں چنے
کی ضرورت ہے۔ "

#### شفقت كانرالا انداز:

(۲) فرماتے تھے کے سفر کشمیر کے دوران جب مفرت شاہ صاحب اپنے م پر تھے تو میں آپ کے والعہ ماجد (مولا نامعظم شاہ ) سے حضرت کے بجین كے عالات كريدكريد كرمعلوم كرايا كرتا تھا، وه ميرى عقيدت ومحبت سے بہت بی مناز تھے۔ دستر خوان برطرح طرح کی چیزیں میرے لیے بی کرتے تھے اور شفقت کی حدید که نتھے بچوں کی طرح لقمے بنابنا کرمیرے مند میں ڈالتے ، حفرت شاہ صاحب اس ولر با منظر کو تنکھیوں سے ویجھتے ( سمال معرت بنوري ، فين "كرد كيمن كے خاص انداز كى حكايت بمى فرماتے تھے ) حضرت كوالد ما جد مجھے يو جھاكرتے تھےكه "انورشاه كيماعالم ہے؟"اور جب میں حضرت شاہ صاحب کے بارے میں اٹی رائے ذکر کرتا ( لم توی العيون مثله و لم يوهو مثل نفسه) تؤوالد ماجدقرما تے كـ " خير عالم تو اور بھی ہوں گے مگر مجھے تو انور شاہ کی نیکی ویارسائی کی وجہ سے ان سے محبت ہے"اور مجھی قریاتے:"اس باپ کی مسرت کا اتدازہ کون کرسکتا ہے جس کا بیٹا ( څعيومي ټمر جل ۲۹۷)

# صبح كوسوياندكرين

آپ کی خدمت اوراطاعت کے جذبہ کود کی کرآپ کے تمام اساتذہ ہنسوں ما مجوب استاد حضرت کشمیری آپ کی تربیت پر خاص توجہ دیتے تنے ۔ حضرت موانا عبدالرشیدارشداس میں میں ایک واقعہ روایت کرتے ہیں:

المحرت شخ بنوری این استادی خدمت ، پھراپی مشاغل کی اجه سندرات ویر تک جا گئے۔ لہذا صبح الجرکی نماز کے بعد علامہ کے اشغال داورا ا
کے وقت موجات ۔ حضرت علامہ کواس بات کاعلم ہوا تو انہوں نے موالا نا کو ایک دن فر مایا کہ میں فیم کی نماز کے بعد تمہیں فلال کتاب پڑھایا کروں گا۔ ایک دن فر مایا کہ میں فیم کو مویانہ کریں کیونکہ حضور خاتم انتہین صلی اللہ علیہ مثال کا یہ تھا کہ موالا ناصبح کو مویانہ کریں کیونکہ حضور خاتم انتہین صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کو مویانہ کریں کیونکہ حضور خاتم انتہین صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کو مویانہ کریں کیونکہ حضور خاتم استاد نے اپنی سنت مل کرنا وی کی بیش کی کہ شاگر دکا خلاف سنت ممل کرنا دور تا میں اور تد ہر سے دفع فرمادیا۔ " (خصوصی نمبر میں سے میں اور تد ہر سے دفع فرمادیا۔ " (خصوصی نمبر میں سے میں اور تد ہر سے دفع فرمادیا۔ " (خصوصی نمبر میں سے میں اور تد ہر سے دفع فرمادیا۔ " (خصوصی نمبر میں سے میں اور تد ہر سے دفع فرمادیا۔ " (خصوصی نمبر میں سے میں اور تد ہر سے دفع فرمادیا۔ " (خصوصی نمبر میں سے میں اور تد ہر سے دفع فرمادیا۔ " (خصوصی نمبر میں سے میں اور تد ہر سے دفع فرمادیا۔ " (خصوصی نمبر میں سے میں اور تد ہر سے دفع فرمادیا۔ " (خصوصی نمبر میں سے میں اور تد ہر سے دفع فرمادیا۔ " (خصوصی نمبر میں سے میں اور تد ہر سے دفع فرمادیا۔ " (خصوصی نمبر میں سے میں اور تا کہ میں اور تا میں اور تو تم میں اور تا میں اور تا کر اور تا کہ میں اور تا کہ میں اور تا کیں اور تا کی کہ میں اور تا کہ میں اور تا کہ میں اور تا کی کہ میں اور تا کی کی کو تو تا کو تا کیں کی کی کو تا کو تا کو تا کی کو تا کو

بیادب دامتر ام اور خدمت واطاعت ہی کا صلی تھا کہ اللہ نے آپ ہے اپنے در اسر ام اور خدمت واطاعت ہی کا صلی تھا کہ اللہ نے آپ ہے اپنے وام تو عوام در این کی خدمت کی اور دنیا کے کوئے کوئے میں آپ کی عظمت کا ڈ نکا بجا عوام تو عوام میں خود آپ کے اس تذہ نے آپ کواپٹی محبت اور اعتماد سے نواز ا

اساتذه کی جانشینی کااعزاز:

مواا نالطف الله بشاوريٌ فرمات ہيں

 اس زمانے بیس تمام ہندوستان بیس کھیل پکی تھی۔ آپ نے مدرسہ کے شخ الدیث کی مسند کو زینت بخشی اور بخاری و ترفدی اور ابوداؤد کا درس آپ کو تفویض کیا گیا۔ آپ اس پر بےصد خوشی کا اظہر رفر مایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دونوں استاذوں کی جانشینی کا شرف نصیب فرمایا ۔ تقسیم ملک تک آپ ای منصب پر فائز رہے۔ " (خصوصی نمبر ہم سے) شیخ انور کی محبت اور اعتماد:

حضرت مولا نا دُ اكثر حبيب الله عليّا رشهبيّر قم طراز بين:

" شیخ" نے ان کی جائفشانی گئن، محبت، عقیدت وخدمت کود کی کراتناار الیا کد آپ کواپے ساتھ ملحق کرلیا اور "ضرب الخاتم" کے حوالے "اسفار اربعہ" سے لکا لئے کا کام سپر دکیا اور اس سلسلہ میں محنت و بلند ہمتی کو دکھ کر فرمایا کرتے تھے کہ جو آپ کررہے ہیں آگر سیف اللہ شاہ دو تھنٹے کرے تو چیخ فرمایا کرتے تھے کہ جو آپ کررہے ہیں آگر سیف اللہ شاہ دو تھنٹے کرے تو چیخ اللہ شاہ دو تھائی گھنٹد آرام اللے اور واقعی حقیقت بھی بہی تھی آپ چوہیں تھنٹے میں دو ڈھائی گھنٹد آرام کرتے اور بقید سارا وقت اپنے بیٹی کی خدمت میں صرف کرتے ۔ اللہ تعالی کرتے اس خدمت کا صلہ بید یا کہ آپ کو بھی اپنے بیٹنے کے دیگ میں رنگ دیا اور بے نظیر محدث میں رنگ دیا در بے کا مفسر، بنظیر محدث، بے بدل عالم ، جلیل القدر محقق ، بلند یا پید نقید ، اعلی درجہ کا مفسر، او نے در ہے کا او یہ وشاعر بناویا۔

ہمارے فیخ رحمة الله عليه اسپ فیخ امام العصر بحمة الله عليه كا پرتو اور اسلاف كا چلنا بھرتا نمون تھے جنہيں وكم كر خدا ياد آتا اور ايمان تازه موتا تھا.

## ان کی صورت و کھے کرآنے لگی یا دِخدا نوررخ ان کاچراغ راہ عرفان ہوگیا

۲۳

اور يُحرِ شَنْ رَمَة الله كَ بِلُوت فدمت عن كاصله تقاكر شَخ كَ و فات ك إدد سه بونبار شاكر والبخ شخ ك لكائة موع باغ كار كھوالا بنا اور ڈا بھيل ك جامع اساد ميكا شخ الحد يث وصدر عدر سيخ كاشرف حاصل ہوا۔ نيز جامع اساد مي الجميل ك جلس على نے آپ كو جلس كا با قاعد وركن بنايا اور ١٩٧٣، اساد مي ذابي بعض كتب كي طباعت كے سلسله بيس قاہر ہ بھيجا۔ آپ كي زير محراني اند سب الرابي "اور "فيض الباري" جيسے بلند پايي علمي و تي واد و ين پر ججور "نوس الرابي "اور "فيض الباري" جيسے بلند پايي علمي و تي واد و ين پر ججور ت آراستہ ہو كيس جن كي دين طباعت كي آج بھي و نيا واد و ين پر ججور ت است ہو كيس جن مصر، يونان ، تركي اور حجاز مقدس كا سفر كيا اور مفوض علمي خد مات كواني مرديا۔

المجمل مين قيام كے دوران جمعيت العلماء صوبہ جرات كے بھى صدر بنائے كئے اور بمبئ اوقاف كميٹى كے بھى ممبر منتخب كئے گئے اور پاكستان آنے تك ذابميل ميں شخ الديث كے منصب پر فائز رہے۔"

( خصوصی نمبر بص۵۴ )

شخ الحديث مولا ناعبدالحق" كارشاد كي روشي من:

استاذی الکریم محدثِ کبیر شخ الحدیث معزت مولا ناعبدالحق فرمایا کرتے ہے جو اوال سے عقیدت رکھتے ہیں، دل و جان جواوگ اسا تذہ ہے محبت ، ان کی خدمت اور ان سے عقیدت رکھتے ہیں، دل و جان سے ان کا آرام کرتے ہیں تو اللہ تعالی ان کوضا کئے نہیں فرماتے۔امام ابوصنیف کو جواللہ سے ان کا آرام کرتے ہیں تو اللہ تعالی ان کوضا کئے نہیں فرماتے۔امام ابوصنیف کو جواللہ

تعالیٰ نے عظیم مقام بخشا ، ان کی ذبانت ، ذاتی فراست کے ساتھ ساتھ اساتذہ کی خدمت واحرّ ام اور اوب و محبت کا بھی وخل ہے۔ کہتے ہیں زندگی بحروہ اپنے استاد حضرت جاد کے گھر کی طرف یاؤں کر کے قبل سوئے۔

ایک باریہ بھی ارشاد فر بایا: والدین کی خدمت ہے کریس برکت ہوتی ہے اور
اساتذہ کی خدمت سے علم میں برکت ہوتی ہے۔ مقصدیہ ہے کہ ان خدمات کے یہ
خاصیتی اثر ات ہیں جوان پر مرتب ہوتے ہیں۔ چینی کی اپنی لذت ہے، گڑکا اپنا ذا لَقَه
ہے، مشائی کی اپنی چاشن ہے۔ جو چیز کھائی جائے گی اس کی ذاتی خاصیت کی بنا پر اس
کے اثر ات دشر ات اور دتائج مرتب ہوں گے تو والدین کی خدمت سے زیادت ہمراور
اساتذہ کی خدمت سے زیادت علم اور خدمت علم کے اثر ات اور نتائج مرتب ہوتے
ہیں۔ " (صحصیعے با اہل تن ہم 10)

حضرت پینی بنوری کوبھی اسا تذہ کی توجہ الحاق ، خدمت اور تو جہات قلبیہ نے مقبولیت اور مربعیت کا وہ مقام دلایا جوکسی کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ ان کے افادہ اور مقبولیت اور مربعیت کا وہ مقام دلایا جوکسی کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ ان کے افادہ اور افاضہ کے دائر ہ کو وسعت ملی ملکی سیاست ، دینی مدارس ، نصاب تعلیم ہتر کیک ملی ، فرق باطلہ کے تعاقب ، تحفظ ناموس رسالت ، تحفظ ناموس صحابہ ، اسلامی معاشرہ اور عام مسلمانوں کی زندگی پر ان کے وسیع وحمیق اثر ات اور ان کی برکات آج بھی آشکارا

شجانے کس اواسے میری جانب اس نے ویکھا تھا ابھی تک دل میں تاثیر نظر محسوس ہوتی ہے مذرلین و تحقیق ،علوم او معارف



تدریس و تحقیق ،علوم ومعارف، ابتلاء و آز مائش فقر و دروینی ، بےمثال قربانیاں اور تربیت پرتوجہ

محدث کبیر حضرت مولانا محمد بوسف بنورگ کی شخصیت بزی جامع تھی۔ وہ قائم تھی۔ وہ قائم تھی۔ وہ قائم کر کی ختم نبوت بھی تھے اور خوش بیان کا کر کر کی ختم نبوت بھی تھے اور خوش بیان اور عظم میں ہیں جو گئی ہیں مصنف وصاحب قلم بھی تھے اور ماہر و تیج بیار معلم دیدرس بھی۔ ان کا عہد شباب دارالعلوم دیو بند اور جامعہ اسلامیہ ڈ ابھیل جیسی عظیم درسگاہوں اور وقت عہد شباب دارالعلوم دیو بند اور جامعہ اسلامیہ ڈ ابھیل جیسی عظیم درسگاہوں اور افتو میں گئر دا۔ ان کا زبانہ طالب علمی دارالعلوم دیو بند کے عظیم اساتذہ وشیوخ کے سامیہ عاطفت میں گذرا۔ ان کا زبانہ طالب علمی دارالعلوم دیو بند کا خصوصی فیض شامل دہا۔ ویو بند کے علمی شباب کا زبانہ ہے۔ شخب نورگ کی شخصیت کی تشکیل میں دارالعلوم دیو بند کا ماروں کی اسات نورشاہ شمیرگ کا خصوصی فیض شامل دہا۔ ماروں کی ماروں کی سدی سے جاری وساری ایک علی تحریک ہے۔ اس کے بانیوں کی ادار العموم کی خوال ت تھے۔ ملت واسلامیہ کو اللامیہ کو اللامی کو اللامیہ کو اللامیوں کو اللامیہ کو

بچانے کے لئے قدرت نے علاء دیو بندگی رہنمائی کی۔اب وہ نئے بتھیار سے سلح ہوکر میدان میں آئے۔ اس مقصد کی خاطر جو اساس اور بنیا دسو جی گئی ، وہ تھا "علم کا میدان" کیونکہ خالقِ ارض وسانے علم کی بڑی اہمیت بیان کی ہے اور ہرا نقلا بعلم ہی کا مربون احسان ہوتا ہے اور آج دار العلوم دیو بند کا فیض دنیا کے کونے میں تشفگان علم کوسیراب کررہا ہے اور اس کے فضلاء دنیا کے گوشہ میں درس و تذریس اور افقاء و تبلیغ کے فرائض انجام دینے میں مصروف ہیں۔

حضرت شیخ بنوری مجھی دارالعلوم دیوبند کے فیض یافتہ ادر علمی ، تدریبی اور مطلحاتی شخف رکھنےوالے تھے۔اعلی اس تذہ اور جید مدرسین کی صف میں شار ہوتے سے ۔اعلی اس تذہ اور جید مدرسین کی صف میں شار ہوتے تھے۔ کشرت معلومات ، وسعت نظر ، فقہی بصیرت اور محد ثانہ جلالت قدر کے اعتبار سے ایک علمی خزانے کی مثال رکھتے تھے۔ معقول ومنقول پر یکسال عبور حاصل تھا۔التد تعالی نے جن مخصوص کمال سے آپ کو نواز اتھا ان میں سے ایک قوت وافظ کا کمال بھی تھا۔

كمال حافظه:

مولا نامفتی ولی حسن ٹونگئ بیان کرتے ہیں:

" چنانچ مولانا کواللہ تعالی نے غیر معمولی ذکاوت اور حافظ عطافر مایا تھا اس لئے جو کچھ پڑھتے یا دہوجاتا تھا۔ جب شمسیہ کی شرح قطبی پڑھی تو اس کا دیا چداد بیت کے لحاظ ہے متاز تھا ، اسے یاد کرلیا ۔ غالبًا یہ بھی فر مایا کرتے سے کہ اس زمانہ میں مولانا کے کئی بھائی کا جھوٹی عمر میں انتقال ہواتو مولانا نے عربی میں مرشد کھھا۔ مولانا کے علم ضرف کے استاذ مولانا حافظ عبد اللہ نے عربی میں مرشد کھھا۔ مولانا کے علم ضرف کے استاذ مولانا حافظ عبد اللہ

مذريس وتحقيق بناوم ومعارل

ساکن لنڈی ارباب تھے جو بعد میں شہید کردیئے گئے ہمولا نانے ابن حاجہ کی شافیہ بھی پڑھی تھی۔فر مایا کرتے تھے کہ میں نے تجوید کسی ہے نہیں بڑھی لیکن شافیه کی مدد ہے قر اُۃ و تجوید میں کافی درک حاصل ہوا۔ چنانچہ ہمیشہ قرائت وتجويد كى بحثول مين حصه ليتے تصاوران سلسله مين بهت بي صائب رائے رکھتے تھے۔اس کے بعد پھر دوبارہ کا ٹل تشریف لے گئے ،وہاں قاضی مرافعه مولا ناعبدالقدير صاحب كاذكركرتي تح كمان سيمنطق كاكتابين میرزاید، ملا جلال اور بعض دوسری کتابیں پڑھیں ۔ کنز ثانی قاضی صاحب ہے پڑھی ۔ قاضی صاحب ہدایہ اخیرین پڑھاتے تھے اور مولانا صرف سنا (ساع) كرتے تھے ليكن ہدايہ اخيرين يزھنے والوں سے زيادہ سجھتے تھے اور اس کے مباحث اب تک مادیں۔شروط دعویٰ کے متعلق مفصل تقریر فرماتے اور کتے کہ بیرسب مجھےاس زمانہ سے یادیں۔" (خصوصی نمبر، ص ۱۰۹)

جيرت کي بات:

منشی عیسی بھائی اہر اہیم (جروج ) انڈیاوا لے رقم طرازین :

" ہم چاروں (مفتی مہدی حسن ، نورمیاں ، احقر اور ذات والا باہر کت مولانا بنوری ) مراد آباد گئے ۔ مولانا عبدالحق صاحب مدنی کواطلاع ہوئی تو انہوں نے ہم کواپنا مہمان بنالیا اور دو پہر کو بہت پر تکلف دعوت دی ۔ ہم نے بزار سے مراد آبادی برتن خرید نے کے لئے بازار جانے کو کہا تو انہوں نے انکار فرمایا اور ہر شم کے برتنوں کے تمونے گھر منگوائے اور تا جرکو بھی گھر بلالیا۔ حضرت والا نے بہت سے برتن خرید ہے۔ شام کومولانا عبدالحق صاحب مدنی

نے حضورصی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اپنا عربی قصیدہ سنایا ہو کائی لمباتھا۔
عالبًا سو کے قریب اشعار ہتھے۔ یہ دونوں ہزرگ سنتے رہ اور تحریف و
توصیف بھی فرماتے رہے۔ چونکہ ہمیں سوہرے وہ بلی جانا تھا اس نے رات
مسافر خانے میں گذاری۔ رائے میں نا نگہ میں مفتی مہدی آئ اور حضرت
شخ بنوری میں عربی قصیدے کی بات شروع ہوئی۔ دونوں نے سرف ایک بی
مرتبہ ریقصیدہ سنا تھا گر اجتمار پڑھتے جاتے اور تحریف کرتے جاتے گرایک
دواشعار کے بارے میں یوں ارشاوفر مایا کہ اس کے بجائے اس طرح ہوتا تو
قصیدہ کو چار چا نمرگ جاتے وغیرہ فیصف و ماغ و حافظ کے اس دور میں یہ
قصیدہ کو چار چا نمرگ جاتے وغیرہ فیصف و ماغ و حافظ کے اس دور میں یہ
قوت حافظ جرت کی بات ہے۔ " (خصوصی نمبر جس ۱۲۹)

چوافرادعلم وفن ، ذوق وشوق مطالعه کی دنیا ہے واقف نہیں ہیں ان کے زو یک علوم وفنون کی دنیا ایک خشک اور ہے روئق دنیا ہے جبکہ بدا یک حقیقت ہے کہ مم اپنی آخری حدیث جا کہ ایک دنیا ہے دو بان بن جاتا ہے اور شخصیت اس میں اینے آپ کو تحلیل کردیت ہے۔ شخ بنور کی کی زندگی میں ہمیں اس کی کئی جھلکیاں محسوس ہوتی ہیں۔

# ايك حواله كيليّ مكمل فتح الباري كامطالعه:

" جب حضرت بنوری کوڈ انجیل کی مجلس علمی کی جانب ہے پیش کش ہوئی چنانچہ آپ نے والد صاحب کی والبسی سے مایوں ہوکر ڈ انجیل میں مجلس علمی کی ملاز مت اختیار کرلی۔ اس میں جو کام آپ کے سپر دکیا گیادہ ہے حد کشن تھا لیعنی "عرف شندی" کے حوالوں کی تخ شن اور انہیں مکمل طور نقل کرتا۔ مولانا فرمایا کرتے تھے کہ حضرت شاہ صاحب کے ایک والے کے لئے بسا مولانا فرمایا کرتے تھے کہ حضرت شاہ صاحب کے ایک والے کے لئے بسا

اوقات بمجھے بینکڑ وں صفحات کا مطالعہ کرنا پڑتا تھااور ای کی دو مثالیں بیان فرماتے تھے۔

(۱) مرض شاہ صاحب نے کی موقعہ پر متعارض روایات کی تطبیق بیان رہے ہوئے فرمایا کہ بیال قبیل ہے ہے کہ "ہرداوی نے وہ بات ذکر بیان مرت ہودوسرے نے ذکر نبیس کی "اس کے بعد بیفر مایا کہ "بیرا اہم قاعدہ برکر افسوس کے مصطلح الحدیث کے مدفر نبین نے اے ذکر نبیس کیا البعۃ حافظ نبین نے ایک وقت الباری میں کئی جگداس قاعدہ ہے تعرض کیا ہے "

مولانا فرماتے تھے کہ میں نے ان مقامات کو تلاش کرنے کے لئے پوری فتح الباری کا مطالعہ کیا۔ تب معلوم ہوا کہ حافظ نے پوری کتاب میں دس سے زیادہ جگہوں پراس قاعدہ سے تعرض کیا ہے۔

ایک حوالہ کی تحقیق نے معارف السنن کامصالحہ تیار کردیا:

ا منزت شاہ صاحب نے اختلاف صحابہ پر بحث کرتے ہوئے ان ایک مسئلہ میں صحابہ کرام کا انتلاف ہوتو وہاں منشائے اختلاف کا معلوم کرنا اور اس نزاع کا فیصلہ چھانا ہوا دشوارے۔"

مولانا فرمات سے کاس حوالے کی تلاش کے لئے میں نے وہوی کی کتاب" تاسیس النظر" پوری پڑھی گریہ حوالہ وہاں نیس ملاء خیال آیا کہ یہ حوالہ دبوی کی دو کتابوں "امسواد الخلاف" یا" تقویم الاولی" میں موجود نیس تھیں۔ پھر میں موجود نیس تھیں۔ پھر

خیال آیا کہ بیر حوالہ بالواسطہ ہوگایا شخ عبدالعزیز بخاری کی کتاب "کشف الامسواء" کے حوالے سے ہوگایا ابن امیر حاج کی شوح التحویو کے واسلے سے۔ چنانچہ ان دونوں کتابوں کا بہت ساحصہ مطالعہ کرنے کے بعد دونوں میں بیرحوالہ ل گیا۔

ال سے زیادہ کیا کیا جاسکتا ہے کہ حضرت مولانا کواس تخریج میں کتابوں کی کس فقد رورق گر دانی کرنا پڑی ادراس کے لئے اپنی تنی صلاحیتیں وقف کرنا پڑی سے اس طرح"عوف شندی" کی تخریح قتیق میں "معاد ف المسن" کا مصالحہ تیار ہو گیا اور ای تخریح کو آپ نے جدید طرز پر مدون کر کے کا مصالحہ تیار ہو گیا اور ای تخریح کو آپ نے جدید طرز پر مدون کر کے "معاد ف المسنن" تالیف فرمائی۔" (خصوصی نمبر جس س)

اليخ محبوب استاذ كے ساتھ رخت سفر باندھا:

حضرت تی بنوری جب دیوبند آئے تواس وقت بی گلتان علم امام الحصر حضرت مولانا محمد انورشاه شمیری کنفول سے گوئی رہا تھا۔ دیوبند کے قدیم اساتذہ کا طریقہ بیتھا کہ وہ طلبہ کی صلاحیتوں پر گہری نظر دیکتے سے اور جسے جوہر قابل سجھتے تھا سے چکا نے اور جگمگانے کی کوشش کرتے تھے۔ علامہ شمیری کی نگاو انتخاب نے جلد ہی حضرت بنوری کواپی آغوش میں لےلیا۔ حضرت شنی کوحضرت شاہ صاحب سے بہا نتہا عقیدت تھی۔ پہلے آپ نے حضرت شاہ صاحب کی خدمت میں عربی میں طویل خطاکھا کہ جھا پی خدمت میں عاضرہ و کے اور بالمشاف ملاقات کی توشاہ صاحب نے سب حضرت بنوری ماہ صاحب کی خدمت میں حاضرہ و کے اور بالمشاف ملاقات کی توشاہ صاحب نے سب ماضرہ و کے اور بالمشاف ملاقات کی توشاہ صاحب نے سب ماضرہ و کے اور بالمشاف ملاقات کی توشاہ صاحب نے سب سے پہلاسوال کیا کہ ادب کہاں پڑھا ہے؟ آپ نے عرض کیا کہیں نہیں تو حضرت شاہ سے پہلاسوال کیا کہ ادب کہاں پڑھا ہے؟ آپ نے عرض کیا کہیں نہیں تو حضرت شاہ

صاحبؓ نے فرمایا: بس آپ کو حاجت نہیں ،اتنا کا فی ہے ، میں آپ کوایئے ساتھ رہے لوں گا۔ جب دیو بند میں وارالعلوم کے انتظامی امور پر تفکش ہوئی اور حضرت شاہ صاحبؓ نے دیو ہند جھوڑ کر ڈانجمیل جانے کا فیصلہ کرلیا تو شخ بنور گانے بھی ایئے میموں استاد کے ساتھ رخت سفر باندھا۔ڈانجیل میں حضرت ہوریؓ کوحضرت شاہ صاحب کے نیخ صحبت ہے مستفیض ہونے کا ہزاموقع ملا۔ جب تعلیم سے فارغ ہوکر حضرت ﷺ ینوری وطن واپس آئے تو تذریس ہی میں اپنی فطری تسکین کا راستہ نظر آیا۔سب ہے سے اپنی تدریس کا آغاز پیثاور ہے کیا۔ مختلف فنون کی کتا بیں پڑھا ئیں کیک علم تفسیراور علم حدیث ہے آ ب کو گہراشغف تھا۔ آ ب صحیح معنوں میں شیخ النفیر اور شیخ الحدیث تے۔اس کے بعد پھرڈ ابھیل تشریف لے گئے، وہاں حدیث شریف کی کتابیں زمیر درس ر ہیں۔ پھر جب یا کتان واپس تشریف لائے تو شدُو اللّٰہ بار میں مذریس شروع کی۔ یہاں تنمن برس تک شخ النفسر کے منصب پر فائز رہے۔ پھر بعض وجوہات کی بنیا دیر وہاں سے منتعنی ہوکر کراچی میں ایک دین مدرسہ کی بنیاد ڈالی تو اوائل کار میں انتہائی تسمیری کاعالم اورا فتاں وخیز ال کےمناظر تھے۔

#### صبرواستقامت كاامتحان:

مولانالطف الله بشاوريَّ جوكه آب كے پہلے دفیق تھے۔وہ اس وفت كی تنگی اور عسرت كے احوال بيان كرتے ہوئے قرماتے ہیں:

" جب مدرسدگی ابتدا ہوئی تو جس عمارت میں ہماری رہائش تھی ہیر عمارت است سے ہماری رہائش تھی ہیر عمارت کرا جی سے بہت دور تھی اور تنو اور گئو اور گئو اور کی تو جیر ہم کو ابتداء سے تو قع نہ تھی لیکن سب سے بڑی مشکل طلبہ کے لئے خور دونوش اور ضروریا ت زندگی کا سامان مہیا کرتا

تھا کیونکہ ویرانہ کراچی سے خاصی دورتھا۔ دہاں کا پائی بڑا کر واتھا، پینے کا پائی جو کراچی سے لانا پڑتا تھا، اس عمارت کے گردو پیش غداظت کے ڈھیر سے جہاں کھیوں کا بجوم رہتا تھا۔ ہم لوگ درخت کے بینچ درس دیے تھا وراس درخت پر سے ایک قتم کے کیڑے گرتے رہتے تھے، جھے یا د ہے کہ مولانا مرحوم ایک ہاتھ سے ان کیڑوں کو کتاب لینی بخاری شریف سے ہٹاتے رہتے اور دوسر سے ہاتھ سے بخاری شریف کے درق الٹتے تھے۔ بیز مانہ مولانا کے صبر واستقامت کے امتحان کا تھا۔ ان دنوں مولانا مرحوم سرایا ہے کی و بے جارگی کا مجمد تھے۔ انہوں نے ان حالات کا بڑی جا تکا ہی اور پامردی سے جارگی کا جمد تھے۔ انہوں نے ان حالات کا بڑی جا تکا ہی اور پامردی سے مقابلہ کیا۔ " (خصوصی نمبر ہیں)

صبرآ زمااور حوصالتكن بيسروساماني:

حضرت مولانا مفتی احمد الرحمٰن صاحبؒ اس دور کی منظر کشی بیان کرتے ہوئے رقم طراز ہیں:

" حضرت مولا تارممالله تحف الله تعالی پر مجرومه کر کے اپنے ایک رقیق غربت یا یار عاراستاذمختر م حضرت مولا تا لطف الله صاحب مدظله العالی اور ورجه کیل کے دس سم ویده، اذبیت کشیده طلبا کے ساتھ جامع مسجد نبوتا وَن میں منتقل ہو گئے اور اس وقت مسجد کے احاطہ میں صرف ٹین کی حجیت کا ایک مجره میں حضرت رحمہ الله اور استاذمختر م حضرت مولا تا لطف الله صاحب نے اپنا مختصر سما مان رکھ دیا اور راستا وسونے کے لئے اپنے ایک مصاحب نے اپنا مختصر سما مان رکھ دیا اور راست کوسونے کے لئے اپنے ایک ورین دوست حاتی مجمد بیعقوب صاحب (جوانتہا درجہ صالح ، دیندار اور وسیت حاتی مجمد بیعقوب صاحب (جوانتہا درجہ صالح ، دیندار اور

حضرت رحمہ اللہ کے قدر شناس دوست سنے ) کی کوئی پر جو مدرسہ سے چنو فراا نگ کے فاصلہ برتھی، چلے جاتے تھے اور طلبہ مجد میں بی دن کو پڑھتے اور مید میں ہی رات کوسوتے اور اینا سامان خورد و نوش اور ضروری سامان بھی متدمیں ہی رکھتے ۔مجداس وقت قطعاً غیر محفوظ اور ہرطرف سے کھلی ہوئی تھی۔طلباء کے سامان کی حفاظت کا کوئی انتظام نہ تھا۔وقنا فو قنا سامان جوری ہوتا ۔ای ضرورت کے تحت موجودہ قجرہ کی پختہ حجیت ادراس کے ساتھ ہی طلب كے لئے دومرے جرے كى تغير كے لئے خود حضرت اين دوستول سے تنین سور و بےلائے اور منتظمین کودیتے اور اس طرح دوسرا حجرہ بنا۔سب سے يزي مصيبت جوسومان روح بني ہوئي تھي ، وہ يتھي كەمىجد كا كوئي عشل خانه نه تھا، نہ بیت الخلاءاورنہ بی بیٹاب کرنے کے لئے کوئی محفوظ پیٹاب خانہ تھا۔ صرف عارضی طور پر وضو کے لئے ٹوٹیاں لگی ہوئی تھیں اور بس ۔اس کا نتیجہ یہ تھا کہ دن میں پیٹاپ یار فع حاجت کے لئے ہر دو ہزرگوں کو حاتی محمر یعقوب صاحب کے گھریر جانا پڑتا تھا جو کافی دور تھا۔" (خصوصی نمبر مل ۲۱۷)

فقرودرویشی کی شادی:

حضرت مولا نالطف الله بيتاوري لكصة بين:

" مولانا کی زندگی کا بیددور بڑی آ زمائش اور ایتلاء کا تھا۔ آ مدنی کا کوئی ذریع نہیں تھا اور جب والدصاحب کو خط کھتے تو جواب آ تا کہ بس عقریب میں آنے والا ہوں اور تمام مشکلات علی ہوجا کیں گی۔ آپ کے پچا کی لڑکی جس کے ساتھ آپ کی نبست ہو چکی تھی ، اس کی اراضی بھی سید زکریانے

فروخت کردی تھیں۔ جب مواا نا کے والد ماجد کی کابل ہے والی ٹی ٹی معین تا خیر ہوگئ تو مولانا عبدالحق نافع کےمشورے سے ملے مایا کہ واوا ا نکاح اب بہرصورت ہوجانا جاہئے ۔وہ بجیب وغریب رات مجھ بین ہواتی جب مولانا كى بيشك ميس مولانا كانكاح يراهايا مولانا خود دولها تصاور خود عل دوسرى طرف سے وكيل تھے۔خود عى نكاح خوال تھے۔ يا اور والا عبدائق نافع گواہ تھے۔شادی کے لئے اور اہتمام تو کیا ہوتا کوئی جوڑ انجی ناپ بنایا گیا، نہ دولہا کے لئے ، نہ دلین کے لئے ، بس بدن کے پینے ہوئے کیڑے بى جامه عروى تقار كھر ميں دوسير جاول تنے دہ بكائے كھائے گئے۔ بيہ ولانا كا وليمه تقار كمريش ايك جاريائي سالم تقى اور ايك ثوثى ءوكى \_سوائح بم دونوں کے کسی کوشادی کا پہتانہ چلا۔ بہتمامولا نامحر بوسف بنوری کی شادی کا نقشه جن كى رحلت يربور ےعالم اسلام نے ماتم كيا-"

(خصوصی نمبر،ص ۲۷)

جب محدث العصر حضرت شیخ بنوری شند واللہ یارے کرا چی تشریف لائے اور
مسجد بنوٹاؤن کے احاطہ میں ایک مستقل دینی مدرسہ قائم کیا تو یہاں ابتداء انتہا کی شدید
ابتلا چیش آئے جس کا مختصر تذکرہ گذشتہ سطور میں گذر چکا ہے۔ آب کراچی میں تصاور
ابل وعیال شند واللہ یار میں ۔ کراچی میں اپ سرچمپانے کی کوئی معقول جگہ نہتی چہ
جائیکہ اہل وعیال کے لئے مکان ڈھوٹھ نے اہل وعیال کے لئے تو مکان کا سوال ہی
پیدائیس ہوسکتا تھا۔ حضرت بنوری مہینہ میں ایک دو بارگھر کا چکر لگاتے تو گاڑی پکڑنے
پیدائیس ہوسکتا تھا۔ حضرت بنوری مہینہ میں ایک دو بارگھر کا چکر لگاتے تو گاڑی پکڑنے
کے لئے بعض اوقات کھنٹوں انتظار کی جاں مسل تکالیف سے دو چار ہونا پڑتا۔

# جب كراجي مين گھر ميسر نه تھا:

" ایک دفعہ کراچی سے حیدر آباد جانے والی گاڑی لیٹ ہوگئ اور حیدر آ ماد کافی تا خیر ہے پینچی جس کی وجہ ہے حیدر آباد سے ثنڈ واللہ یار جانے والی گاڑی نکل گئی۔اب دوسری گاڑی کے لئے رات کے ایک بیج تک انتظار کرنا یرا۔ سردی کا موسم تھا، ہارش ہور ہی تھی ، شڈ واللہ یار دو بجے کے بعد بہنچتے ہیں ، الشیشن پر کو کی سواری بھی موجود تبیں ہے اور بارش کی وجہ سے بھی بھی فیل ہو چکی ہے۔ سخت اندھیرا پھیلا ہواہے اور کم از کم ایک من وزن ساتھ ہے اور گھر استیشن ہے کئی فرلانگ دور ہے ادر سامان اٹھانے کے لئے قلی بھی نہیں ۔ای حالت میں حضرت سامان سریراٹھا کر بارش سردی اور اندھیرے میں گھر کی طرف روانہ ہوجاتے ہیں۔حضرت فرمایا کرتے تھے کہاں رات کے شدا کد نے ہمت توڑ دی اور اللہ جل شانہ سے فریاد کی کہ اے اللہ! اب میرے اندر مزید ختیاں برداشت کرنے کی ہمت نہیں رہی ،اب توایی قدرت کاملے کراچی میں مکان کا نظام فرمادے۔

فرمایا که اس کے بعد جب کراچی واپسی ہوئی تو ویکھا کہ انجمن جامع مبحد
کے منتظمین کواب خود ہی حضرت کی تکالیف کاشدت کے ساتھ احساس ہور ہا
ہے کہ مولانا کے لئے نوراً مکان بنتا چاہیئے۔ بیاللہ جل مجدہ کی جانب سے غیبی
نصرت تھی۔ چنا نچ فر مایا کہ اس رات کے بعد صرف ایک مرتبہ بنڈ واللہ یار جانا
ہوا اور وہ بھی گھر والوں کواطلاع دیئے کے لئے کہ کراچی چلنے کی تیاری کریں،
دوسری مرتبہ تو ان کو لینے ہی کے لئے جانا ہوا۔" (خصوصی نمبر بھی اس ۲۱۹)

مان؛ النت جگر فاطمه کی قربانی:

السان الله الله ورمین الله وعیال کا بغیر کسی طاہری سہارے کے تنہا ننڈ و اللہ یار میں رہنا ہی حضرت کے لئے کہتھ کم تکیف وہ ند تھا ، ابتلاء پر ابتلاء سے بیش آیا کہ وہاں کے کمید خصلت ، کینہ پر وراور کم ظرف افراد نے حضرت کی عدم موجود گی ہے فائد واٹھا تے ہوئے اہل فائہ کو طرح سے پر بیٹان کیا حتی کہ کھر میں سبزی ، ترکاری وغیرہ پہنچانا بھی مشکل بنا دیا۔

ای عالم میں حضرت کی صاحبز ادی مرحومہ فاطمہ کی آئھوں میں کوئی شدید تکلیف پیدا ہوئی اور حضرت کراچی میں مدرسہ کے کامول میں مصروف اور مشکلات میں سرگر دال ، ادھر مرحومہ اپنی والدہ محتر مہ کے پاس خَدُ واللَّهُ بِإِر مِين مُحِيوس، نه كُونَى تِمَار واراور نه كُونَى دوانه علاج كرنے والامو جود۔ ایسی حالت میں سپتال لے جا کر مرض کی تشخیص کرانے کی طرف توجہ کون كرسكتا تها، نتيجه بيه تكلاكه آئكھوں كى بينائى بالكل جاتى رہى - جب اہل خاند كراچى نتقل ہوئے اور ماہرين چيم سے معائند كرايا كيا تو معلوم ہوا كه بينائى بالكل جاتى رہى ہے اور علاج كے مرحلہ سے گذر چكى ہے ،اب تھيك ہونے كا بظاہر کوئی امکان نہیں۔حضرت بنوریؓ کواس کی دین داری،صلاح وتقو کی اور معذوری و بے جارگ کی وجہ ہے بہت محبت تھی ۔رورو کر فر مایا کرتے کہ اس دی مدرسے لئے ہم نے اپنی عزیزہ لخت جگر کو بھی قریان کر دیا۔اللہ تعالیٰ ہاری قربانی قبول قرمائے۔" (خصوصی نمبر جس ۲۲۰) الله تعالیٰ نے حضرت شیخ ہنوری کوعلم ونضل کے ساتھ ساتھ صبر واستیقامت کی

نعتوں ہے ہی لواز اتھا اس لئے انہوں نے رائے کی مشکلات کی ہوا کئے بغیرا پی تا ہے۔
ملاصیتیں مدرسہ کی تغییر ویز تی سے لئے وقف کر رکھی تغییں ۔ ان کی زیر کی بیس کئی ایے۔
مواقع آئے جہاں ان کی استفامت ، حوصلہ اور ثبات وفکر ونظر کے لئے بڑی بڑی
آز مائٹیں در چیش تغییں محران سے کر وار بیس کوئی تزار ل واہ نہ پاسکا۔

## تمام مساعی کامدف:

حضرت عبدالله بن عمره بن عاص فرماتے ہے کہ جمیے صرف "المصادقه" اور "الموادقه" اور "الموادقه" اور "الموادقه" اور بیکا مجموعہ قااور "الموادقه" اور ندور من الموادقه "اوادیثونیویکا مجموعہ قااور "الموادقه " صدقہ کی زمین تھی۔ کو یا دوسر کے فقطوں میں حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص کی زمیر کی معراج اور زمدہ رہنے کی رغبت کی بنیادی وجداشا عت عدیث دسول الله علیہ وسلم اور انفاق فی سبیل الله تھی۔

حفرت شخ بنوری کا مقصد حیات بھی احادیث اورتفیر کے علوم ہے محبت اور عقیدت سے عبارت تھا۔ چالیس سال سے ذیادہ عرصہ تک حفرت شخ بنوری بخاری شریف پر حمات رہادہ و روایة ، فوق و وجدانا جا مح ترین شریف کی متنا وسندا، درایة و روایة ، فوق و وجدانا جا مح ترین شری دوق دوق سے فرماتے تھے۔

## بخاری، انفاس قدسیه سے معمور ہے:

مولانا محمد بوسف طلال نے ایک دفعہ صفرت شیخ بنوری سے عرض کیا: میرے خیال میں بخاری کی کتاب آپ کے لئے فرحت افزاہے ، تو انہوں نے فرمایا ، ہاں! ایس کے لئے فرحت افزاہے ، تو انہوں نے فرمایا ، ہاں! ہاں! میرے لئے بخاری شریف فرحت افزاہے ۔ حضرت شیخ بنوری فرمایا کرتے ہتھے کہ میں اس لئے بخاری پڑھا تا ہوں کہ اس میں مصرف اوراق ہیں بلکہ اس میں وین ہے۔

حضرت جمد رسول الله على الله عليه وسلم كانفاس فقدسيه بين بدايت واصلاح كالإرا سامان ب-

انداز تدريس:

معروف معاشى سكالرحفزت مولا نامحمه طاسين مرحوم رقم طرازين: " تدریس میں مولانا بنوری کا جوطر یقه تھا وہ بڑی عد تک ایے محبوب استاذ حضرت شاه صاحب نورالله مرفقه ه كے طریقه کندرلیں سے ماتا جاتا بلکہ اس سے ماخوذ تھا۔وہ بیکہ زیر درس مسئلہ کے متعلق صرف ان یا توں کے بیان پر اکتفا کرتے جو کماب،اس کے حواثی اور مطبوعہ شروح میں کھی ہوتیں بلکہ ان کے ساتھ ساتھ بہت کی الی ٹا در معلومات بھی پیش فرماتے جواس علم وفن کی دوسری کتابول میں فدکور ہوتی اور جن سے زیر بحث مسلد کے کچھ دوسرے پہلوؤں پر روشنی پڑتی ۔ نیز طلباء کو پہنجی بتلاتے کہ اس مسئلہ پر کس نے کس کماب میں زیادہ بہتر طور پر لکھا ہے تا کہ طلباءاس غلط ہی میں مبتلاء نہ رہیں کہ انہوں نے جو پڑھاہے وای سب پھے ہے، اب مزید پکھ بڑھنے ک ضرورت بیں ادر تا کہ وہ آئندہ حرید پڑھنے اور مطالعہ کرنے کی کوشش کریں اوران کے علم میں وسعت اور گہرائی بیدا ہو، بالفاظ دیگر تدریس کا وہ طریقہ ہیہ تھا كەزىردول مىلدىكى بىجىنى بىردىل كى تى -" (خصوصى نمبرى ١١٥)

علوم ومعارف كابحردْ خار:

اس سلسله میں مولانا مصباح الله شاہ کے مشاہرات و تاثرات ملاحظہ ہوں۔

فرماتے بیں

بقدريس وتحقيق علوم ومعارل

" حفرت بنوریؓ کے درس حدیث میں طلبہ بڑے ذوق وشوق سے حاضر ہوتے ۔حضرت کے درس حدیث کی مجلس ہمیشہ باوقار و بارعب ہوتی اور جمال وجلال كالياحسين وجميل امتزاج موتاكه "ان من البيان لمسحواً" کامنظرسامنے ہوتااور طلبہ ایسے مسرور ومسحور ہوتے کہ "کان علی دؤسہم الطيو" كانمونه بن جائے ،خودميرى اين بيد كيفيت بوتى تھى كہ گھند كےختم ہونے کا احساس تک نہیں ہوتا تھا۔ بیان وتقریر میں ایسی لذت محسوس ہوتی كهاسے ضبط تحرير ميں لا نامشكل ہے بلكه بسااوقات ايبا بھي ہوا كه حضرت کے درسگاہ میں تشریف لانے سے قبل طبیعت سستی د کا ہلی محسوس کرتی اور آرام کرنے کو جی جا ہتا لیکن جونہی حضرت ورسگاہ میں تشریف فرما ہوئے سبق شروع ہوجا تا اور حضرت تقریر شروع کرتے توسستی و کا پلی بالکل فتم ہوجاتی اورطبيعت مين عجيب فتم كي فرحت وانبساط كي كيفيت پيدا موجاتي اوراييان شاط حاصل ہوتا گویا کہ بالکل تازہ دم ہیں بحتی کہ بعض وہ طالب علم جو کسی دوسر سے سبق میں مستی دکھاتے اور غیر حاضری کا مظاہرہ بھی کرتے ،حضرت کے درس میں وہ بھی بڑے اہتمام ہے حاضر ہوتے اور اول ہے آخر تک حاضر حواس ہوکر تقریر سے مستفید ہونے کی سعی بلغ کرتے۔ پورے مال میں مجھے بادنہیں پڑتا کہ بھی محترت کی تشریف آوری کے بعد درسگاہ میں ببنجا موں گا، ہمیشہ درسگاہ میں پہلے ہی پین جاتا تھا۔ یہی حال باتی طلبہ کا بھی ہوتا تھ اور بیسب کھے حضرت کی مقناطیسی شخصیت اور توجہ و شفقت کی وجہ ہے تھا۔حضرت کے درس کے متعلق اگر پچھ کہا جا سکتا ہے تو بس میہ کہ دوران درس

ابيامحسوس ہوتا تھا گو يا كەا يك بحرفه خارموجزن ہےاور تفاشيں مارتا ہواسمندر ہے رہا ہے اور سامعین اپنی اپنی پیند وظرف کے مطابق مستفید ہونے کی کوشش کرتے ہیں ، اپنی علمی تشکی اور بیاس بجھاتے اور سیرانی حاصل کرتے ہیں اور علوم ومعارف کے موتنوں کوایئے دامن میں سمٹنے میں مشغول ہیں۔" (خصوصى نمبر من ۵۲۸)

تربيت يرتوجه:

حضرت شخ بنوري اين اكاير اور مشائخ ك نقش قدم ير حلت موس طلبه كى تربیت کا بھی خصوصی اہتمام کرتے تھے۔وہ اپنے درس میں بھی اور درس کے باہر بھی طلبه كي اخلاقي تربيت كا فريضه اين ويكر فرائض كي طرح انجام ديتے تھے كيونكه دين مدارس انسانیت کی تعلیم و تربیت کے ورکشاپ ہیں۔ان ورکشابوں میں انسان کے سر ہے لے کریاؤں تک تمام اعضاء کے جے استعال کا طریقة سکھایا جاتا ہے۔ حضرت شخ بنوری فرمایا کرتے تھے کہ اساتذہ کرام جس طرح کتاب پڑھانے کواپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں اس طرح طلبہ کی سیجے تربیت کی طرف بھی ان کو توجہ کرنا ضروری ہے۔ درس میں اخلاتی وعملی حالت سنوار نے کے بارے میں اسا تذہ کو بھی بھی بیان کرنا چاہئے ۔ قرمایا کرتے اصل چیز اعمال وا خلاق ہیں اس کے بغیرعلم بے کار ہے۔ شخ بنوريٌ خودنماز کے لئے طلبہ کواٹھاتے:

" حضرت شخ بنوری کوآخری عمر میں گھٹنوں کے در دکی تکلیف رہتی تھی۔ جب تک پیر تکلیف ندهمی اور سیرهیوں ہر چڑھنے میں دفت نہ ہوتی تھی تو ا کٹر و بیشتر خود کمروں میں جا کر طلبہ کو اٹھاتے تھے اور اذان کے بعد جس کوسوتا ہوا

طلبه میں غدمت دین کا جذبہ 🖔

حضرت مولانامصباح الله شاه تحريفرمات بين:

" حضرت بمیشد طلب کو این اغدر اظام پیدا کرنے کی تلقین فرمات رہے ، اعمال کی اصلاح کی طرف آوجدولات، با بہاعت نمازی صفح کا اہتمام کراتے ، مقصرین کو تنبی فرماتے اور تخت کرفت کرتے بلکہ کی دفعہ فرمایا کہ:

" میر سے زویک غی صالح افضل ہے ذکی فاس سے "۔اس کے ساتھ طلب سی فدمت و این کا جذبہ پیدا کرتے ، فخر و مرابات اور سمعہ و رہاء سے نفرت مل دلاتے۔این ماجہ کی صدیم شریف "من تعلم علماً مما یب تغی به وجه دلاتے۔این ماجہ کی صدیم شریف "من تعلم علماً مما یب تغی به وجه الله لا یتعلمه الا لیصیب به عوضا من الله لیا لم یجد عرف اللجنة یوم القیامة "پڑھ کر طلب کوساتے اور دیا کاری سے ڈراتے ، طلب اللجنة یوم القیامة "پڑھ کر طلب کوساتے اور دیا کاری سے ڈراتے ، طلب شن خدمت و این کا عملی جذبہ بیدا فرماتے اور دیا کاری سے ڈرات و خود میں ضدمت و این کا عملی جذبہ بیدا فرماتے اور دیا کاری سے درین تا اور خدمت و این اسلام ہے۔اور علم بغیر عمل کے کہار، غیر مفید بلکہ بسااو قات ضرد رساں ہوتا اسلام ہے۔اور علم بغیر عمل کے کہار، غیر مفید بلکہ بسااو قات ضرد رساں ہوتا اسلام ہے۔اور علم بغیر عمل کے کہار، غیر مفید بلکہ بسااو قات ضرد رساں ہوتا اسلام ہے۔اور علم بغیر عمل کے کہار، غیر مفید بلکہ بسااو قات ضرد رساں ہوتا

يدريس وتحقيق بعلوم ومعارف

ج حب جاہ ، حب مال بہت ہر سامراض ہیں ، خصوصا ملائے کرام کے نے زہر قاتل ، وبال جان اور ضیاع آخرت ہیں۔ طبقہ علی میں سے بولوگ اس بر حرض میں مبتلا ہوجائے ہیں ان سے دین کوزیاد و خطرہ ہوتا ہے اور و فریادہ نقصال وہ ہوتا ہے اور و فریادہ نقصال وہ ہوتا ہے اور اللہ تعالی ان امراض سے سب کو محفوظ و و فریادہ نقصال اور علی یہ و و کی غلط کاریوں سے دین املام کو بچائے۔ "
مون دیکھ اور علی یہ و و کی غلط کاریوں سے دین املام کو بچائے۔ "

شخ الحديث مولا ناعبدالحق" كاارشاد:

ایک دفعہ استاذی الکریم محدث کبیر شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق رحماللہ نے دین مدارس کی ترقی اور نظام تعلیم وتربیت کے حوالے محضرت مولانا محمد تقی عنی نی صاحب کے ایک سوال نامہ کے جواب میں فرمایا:

دسرت فی برین کرتے رہے اور ہزار ما طلبہ کو مستفید اور فیض یاب فرمایا۔ آئ دنیا کے ماتھ ماتھ مالابان علوم نبوت کی تربیت کرتے رہے اور ہزار ما طلبہ کو مستفید اور فیض یاب فرمایا۔ آئ دنیا کے گوشے میں دھزت شخ بنوری کے تفاقہ ہ اور تربیت یا فتہ علماء موجود ہیں۔ ان میں مشہور اسا تذہ واور مدرسین بھی ہیں اور مصنفین و مؤلفین بھی ، داعی و مبلغ بھی ہیں اور امام و مشہور اسا تذہ وادر مدرسین بھی ہیں اور مصنفین و مؤلفین بھی ، داعی و مبلغ بھی ہیں اور امام و خطریب بھی ۔ فوقف اور علم میں فنا ہے۔ انہوں خطریب بھی ۔ خود دھزت شخ بنوری ہمہ تن علم کے لئے وقف اور علم میں فنا ہے۔ انہوں نے ہمیش علم دین سے اور تکال رکھا۔ ورس و تدریس میں اپنی صلاحیتیں کھیا دیں۔ وعظو و رشاد ، آصنیف و تالیف ، تعلیم و قدریس ان کی مساعی کا اولین میدف رہا۔

ارشاد ، آصنیف و تالیف ، تعلیم و قدریس ان کی مساعی کا اولین میدف رہا۔

نہ خوشی یاد رہی جھ کو شد غم یاد رہا

ہاں تیرا سلسلۂ حسن کرم یاد رہا

<u>بمال يوست"</u>

اب: ۲۰

# ذوق شعروادب اوروسعت مطالعه

جزیرہ ٔ عرب میں جب اسلام کی منج درخشاں طلوع ہوئی تو کفار ومشر کین کے سینوں پر سانپ لوٹنے کلکے اور انبیا کیوں نہ ہوتا جبکہ ان کے آبائی دین کوخطرہ لاحق ہوگیا تھا۔منصب واقتدار برِضرب ب<sub>ی</sub>ٹر بی تھی اورصد یوں کا خود ساختہ قصرعظمت زمین بوں ہور ماتھا۔ قرآن مجید بورے انسانی معاشرہ پراینے انوار کی تجلیاں بھیرر ہاتھا، شرو فساد کا قلع قمع کر کے خیر وفلاح کا نے انسانی ذہنوں میں بور ماتھا۔ گویا زندگی کا کوئی بھی شعبہ ایسانہ تھا جو قرآن کے فیضان سے خالی ہو۔ نزولِ قرآن کے بعد جب شرکینِ مکہ كى توت بيان اورفصاحت و بلاغت عاجز بهوكرره گئي اورو ه ديني و ثقافتي رسوم وروايات كو مخدوش و پرخطریانے لگے تو قرآن کریم کے بارے میں کہنے لگے کہ بہتو محض شاعری - قرآن مجيد في سلى الله عليه وسلم كى شان واضح كرنے كے لئے فرمايا: ﴿ و ما علمناه الشعر و ما ينبغي له ﴾ ( أم في ان كوشاعرى نيس كمائي اورنه أى بدان کے شایان شان ہے ) یہ دراصل کفار ومشرکین کے جاہلانہ فکر و نظریر گہری چوٹ تھی۔ قرآن كريم اور احاديث مين جهال شاعرى كوير خمت فعل قرار ديا كيا ب وبال

ے جا کمیت کی شاعری مراد ہے یادہ شاعری جوز مانہ جا کمیت کے احساسات وجذ ہات ہے متاژ ہوکر کی گئی ہو مجموع بی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے شعرا بیک مربوط کلام ہے لیں اس میں جوئت کے موافق ہووہ حس ہے اور جوئت کے موافق شہودہ فیج ہے ، اس میں کوئی خیر نہیں۔خود محمد عربی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان بن ثابت کے لئے محید میں منبرر کھتے تھے جس پروہ کھڑے ہو کررسول اللہ علیہ وسلم کی بزرگی اور تحریف میں اشعار پڑھا کرتے تھے خضرت حسانؓ کےعلاوہ بھی کئی اور بھی حضرات تھے جو دعوت اسلامی کے تجرہ طیبہ کوایئے خون جگر سے پیچے رہے تھے۔وہ جان و مال اور زبان و بیان کی قوت سے کفارومشر کین کا مقابلہ کرنے میں پیش پیش تھے۔ محمر بی صلی اللہ علیہ وسلم غالص اسلامی شاعری کی حوصلہ افزائی فرماتے تھے اور جس شاعری میں جاہلیت کے گھنا ؤنے جذبات کی آمیزش ہوتی تو آپ سلی الله علیہ وسلم برملا نفرت کا اظہار فرمائے اورروئے تاباس بر کراہت اور نا گواری کے آثار نمایاں ہوجائے۔

فرمودات اور تعال نہوی کی روشی میں بیہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ مطلق شعر گوئی نہ قابل ندمت ہے، نہ قابل مدح بلکہ دہ شاعر کی نہ موم اور ملعون ہے جس کے اندر جہالت ور ڈالت کی ہوآتی ہواور جونفسانی خواہشات کی تکیل میں کی گئی ہواور اگر شاعرانہ کلام کے ذریعہ اللہ تعالی اوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وکم کی عظمت کا سکہ دلول شاعرانہ کلام کے ذریعہ اللہ تعالی اوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وکم کی عظمت کا سکہ دلول پر بھایا جارہا ہواور خوف و رجا کی مہریں ذہنوں پر شبت کی جارہی ہوں ، دین کے تقاضوں سے واقف کرایا جارہا ہواور وشمنان دین کے تا پاکسورائم کا جواب دیا جارہا ہو تو یہ شاعری نہ صرف محمود ہے بلکہ تملی خاسلام اور دعوت دین ہونے کی حیثیت سے ایک تو یہ شرین فریضہ خت کی ادائیگی ہے جس کی بنا پر ابدی اور سرمدی کا میانی کی صفاحت ملتی کا منات ساتی

ہے۔ مندرجہ بالا وضاحت کی روشنی میں مولا ناحسرت موہانی مرحوم نے شاعری کی تبن ننمیں ذکر کی ہیں۔عار فانہ، عاشقانہ اور فاسقانہ۔

شعروادب كاذوق سليم:

محدث کبیر حضرت مولا نامحد بوسف بنوری جودی بقتهی اور علمی و ملی برمیدان برمیدان برمیدان برمیدان برمیدان برمیدان برمیدان مولا نامحد انور شاه کشمیری کے سیح جانشین تھے۔ایک عظیم محدث مظیم نقید، دائی و مبلغ ، کامیاب مدرس ، امام و خطیب اور صاحب فراست سیاستدان تو سیح بی ما تھ میاتھ میرے کی الک بھی تھے ،

ہر چند ہو مشاہدۂ حق کی عنشگو بنتی نہیں ہے بادۂ وساغر کے بغیر

اپنا کا براسا تذہ سے بار ہا بیسنا تھا اور ان کی بیرائے اپنے دل و دماغ میں پھر کی لکیر بن چکی ہے کہ شعر و اوب کا ذوق سلیم اللہ تعالیٰ کاعظیم عطیہ اور نا قابل تنجیر ہتھیار ہے جس سے معاشرہ میں ایک انقلاب لایا جا سکتا ہے۔

اد في زوق:

حضرت شیخ بنوری کوجھی او فی ذوق اور خن جی میں اعلیٰ در ہے کا کمال حاصل تھا۔ اردو، فاری اور عرفی کے بلند پا پیشعراء کا کلام خوب یا دتھا۔ ایسے برجستہ اور برموقع اشعار سناتے کہ سفنے والامحسوس کرتا کہ بیاس موقع کے لئے کیم مجھے نے دور بھی اشعار سناتے کہ سفنے والامحسوس کرتا کہ بیاس موقع کے لئے کیم مجھے نے دور بھی اشعار اپنی زبان و اشعار کہتے ہے جس میں آبشار کی روانی ہوتی تھی۔ آپ کے عرفی اشعار اپنی زبان و بیان ، ایسے تیور اور این انداز میں کسی بھی عرفی شاعر کے اشعار کے مقابلہ میں رکھے بیان ، ایسے تیور اور این انداز میں کسی بھی عرفی شاعر کے اشعار کے مقابلہ میں رکھے

جا کتے ہیں۔طویل طویل عربی قصائد آپ بلاتکلف اور ارتجالا کہ سکتے تھے۔

ينديده اشعار:

حضرت مولانا سيدحام ميال قرمات بين:

" حضرت شیخ بنوری کا ذوق ادب اعلیٰ تقا۔ ایک مرتبہ فرمایا کددیو بندیس مولانا میرک شاہ صاحب اندرانی (کشمیری) اور مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمة الله علیما کا عربی اشعار وقصا کدیس مقابلہ رہا کرتا تھا۔ میس نے دریانت کیا کہ ان میں کون غالب رہتا تھا تو فرمایا کہ مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کے اشعاران سے بہتر ہوتے سے۔

حصرت مولا نامفتى عبدالستارصا حب رقم طراز ہيں:

خیر المدارس مانان میں وفاق المدارس العربیہ کے ابتدائی سالوں میں ایک دفیہ علاء سے خطاب فرمایا۔
ایک دفیہ علاء سے خطاب فرمارے سے کہ درمیان میں مجھے خطاب فرمایا۔
میں متوجہ تو تھا گرید خیال نہ تھا کہ مجھ سے کیوں خطاب فرماد ہے ہیں۔ میں نے قدر سے دائیں بائیں دیکھا کہ شایداس نام کے کوئی اور صاحب ہوں۔
اس پر مجھے دوبارہ مخاطب کیا اور عربی کا ایک شعر سنایا۔ اس کے بعد ایک نشست میں فرمایا کہ فلال رسالے میں تمہارے شعر مامون دشقی کے اشعار نشست میں فرمایا کہ فلال رسالے میں تمہارے شعر مامون دشقی کے اشعار سے ایجھے تھے۔ بھراپنے قصا کہ میں سے شخصر اشعار سنائے۔

میں شاعر نہیں ہوں ، بھی بھار کوئی شعر بن جائے تو بیہ شاعری نہیں۔ میں مولانا المرحوم کے حسنِ النفات و انبساط کو قائم رکھنے کے لئے استاذِ محترم مولانا عبدالحق صاحب مدنی نور الله مرقد ہ کے منتخب اشعار سنا تار ہا،اس کے مولانا عبدالحق صاحب مدنی نور الله مرقد ہ کے منتخب اشعار سنا تار ہا،اس کے

الى ان قال :

ملاده وادر بھی مختلف اشعار سنا تا رہا۔ان میں یزید کی طرف منسوب اشعار بھی منائے جن میں سے اس وقت رہے یاد ہیں: منائے جن میں سے اس وقت رہے یاد ہیں:

اغار على اعطافها من ثيابها اذا لبستها فوق جسم منعم و احرر كاسات تقبل ثغرها اذا وضعتها موضع اللثم في الفم

لها علم لقمان و صورة يوسف و نغمه داؤد وعفة مريم ولي حزن يعقوب و حسره ادم ولي حزن يعقوب و حسره ادم الناشعار كي شعريت سي بهت مخطوظ بوئ مرريجي سنا اوراسائے انبياء الناشعار كي شعريت سي بهت مخطوظ بوئ مرريجي سنا اوراسائے انبياء كرام يہم العساؤة والسلام كاستعال برشاع كورا بحلا بحى كها۔ "

(خصوصی نمبر، ص۱۳۳)

بارگاهِ رسول الله على الله عليه وسلم ميس عرض داشت:

استاذِ مَرم حضرت مولاتا من الحق صاحب دامت بركاتهم العاليدة م طرازين:
"قيام مدينه كه دوران فيخ بنوري في ايك دن دوصة من رياض
الجنة مي منبررسول عليه الصلوة والسلام كه پاس ايك طويل تصيده "مناجاة
بهن بدى المحبيب الاعظم "كونوان سي قلم بندكيااور خودا سيمواجهه
رسول اعظم صلى الله عليه وسلم ميس فيش فر مايا جن ميس خدوره كيفيات كا اظهار
موجود مي اس القصيده كريندا شعاريه بين -

یا صیدی یا حبیب الله جنت الی اعتاب بابک اشکو البرح من سقم یا سیدی قد تمادی السقم لی جسدی من شدة السقم لم اغفل و لم اتم انا الوحيد جفاه النوم من الم واليوم لا شيئ غير القول والقلم تدعوا الى الله عونا عالى العلم في ذى الحياة ولا جاه و لانعم لقد هديتم الى الاسلام كل هم او يهزم الكفر ديناً غير منهزم في حومة الحق جلداً غير منهزم خلوا من الهم او خلوا من الهم في شدة الضر وجهى وجه مبتسم في شدة الضر وجهى وجه مبتسم فيه الانساءة بل محض من الحكم فيه الانساءة بل محض من الحكم

الاهل حولی غرقی رقادهم قد عشت دهراً مدیداً کله عمل یا سیدی طال شوقی للجهاد فهل نالله مالهفتی البره عن رغب و انما طمع فی ان تقول غداً مدیهات ان تنظوی للدین رأیته فاکرم الباس من کانت مدیته و اهون الناس من کانت مدیته اشکواالی الله شکوی عیر ذی جزع مافی قضائک ظلم للعباد ولا

د بوان متنتی:

حصرت شیخ بنوری کے شاگر و حضرت مولانامولی پخش صاحب تحریر فرماتے

يل:

" ایک موقعہ پر ایک غیر مشہور لفظ کی افوی تحقیق وتشری کرتے ہوئے ارشا وفر مایا کہ اس لفظ کو تنبی نے اپنے اشعار میں ذکر کیا ہے اور وہ شعر پڑھ کر آ گے پڑھتے ہے گئے ۔ کئی اشعار پڑھ کرسنانے کے بعد فر مایا کہ بیاس وقت کا سرسری مطالعہ ہے کہ جب میں نے حضرت والدصاحب کے شدید اصرار پرمولوی فاضل کا امتحان دیا تھا۔ جس میں مقامات تربری ، بیضاوی ، ہدایہ ،

ذوق شعروادب اوروسعب مطالعه

میندی، توضیح ، د بوان حماسہ ، د بوان شنبتی وغیرہ بہت می اہم فئی کتابوں کے حصص امتحان کے نصاب میں داخل شجے اور ان کتابوں میں بعض ایسی بھی جس داخل شجے اور ان کتابوں میں بعض ایسی بھی بیں جو میں نے خصیل کے زمانہ میں بڑھی ہیں۔ د بوان متنبتی بھی انہی ناخواندہ کتابوں میں سے ایک ہے۔

تم تۆصوفى لوگ ہو:

بها اوقات کی مناسبت سے سبعہ معلقہ کے دو چارشعر پڑھ کر ہم سے دریافت فرماتے کہ "یاد ہے" جب جواب نفی میں ملتا یا اکثر سکوت طاری رہتا تھا تو نہایت حکیما نداز میں سرزنش کے طور پر فرماتے کہ " کیایا دہوگائم تو صوفی لوگ ہو ہو ما علمناہ الشعر و ما ینبغی لہ کا (۱۱:۳۷) شعرو شاعری تو تہاری شائری تو تہاری شان کے خلاف ہے۔"

## في البديبه شاعري:

ایک مرتبہ حسب معمول امتحان گاہ میں تشریف لارہے تھے اور کافی سال
پہلے کے پچے مسودات ہاتھ میں تھے جن میں علمی جواہر پارے جمع فرمائے
تھے۔دور سے نمایاں ہوتا تھا کہ آئ آپ پر نہایت نشاط کی کیفیت طاہر ہور ہی
ہے۔ اسا تذہ کرام موجود تھے ، پچے مسودات خود بھی پڑھ کرسنائے اور پچھ
دکھائے بھی اور پھر جبلس خوب طویل ہوگئی۔اسی اثناء میں اپنا ایک واقعہ بیان
فرمایا کہ مدری کے ابتدائی زمانہ میں میرے ایک دوست کا عربی منظوم خط
میرے پاس آیا جس میں ادیبانہ انداز کے علاوہ شاعرانہ ذوق خوب نمایاں
میرے پاس آیا جس میں ادیبانہ انداز کے علاوہ شاعرانہ ذوق خوب نمایاں
تھا۔ چنانچہ ان سے دو چارشعر پڑھ کرسنا بھی و ہے۔ پھر فرمایا کہ اسباق سے

قارغ ہور میں ڈاکنانہ گیا اور وہیں کھڑے کھڑے ایک پوسٹ کارڈ پراس کا منظوم عربی جواب لکھ کرڈاک کے حوالہ کر دیا اور فر مایا کہ وہ شعر میہ تھے اور پھر اکٹر شعر پڑھ کر سنادیتے۔اس سے بہتہ چلنا ہے کہ آپ کو ارتجالاً عربی شعر کہنے پر بھی قدرت ومہارت تھی۔" (خصوصی نمبر، ص ۲۰۱۱)

ذا كرُا قبال مرحوم كى جيرت:

حضرت شخ بنوری نے ایک موقع پر اپنا ایک واقعہ بیان فر مایا کہ:

" حصرت مولانا السید عطاء اللہ شاہ بخاری کو "امیر شریعت" منتب

کرنے کے سلسلے میں لا ہور میں جب علماء کا تاریخی اجتماع ہوا تھا اورا کا برعلماء

ویو بند بھی تشریف لائے تھے تو ڈاکٹر اقبال صاحب نے بڑی عقیدت مندی

کے ساتھ دیوت نامہ بھیج کر اکابر دارالعلوم دیوبند کوعشا کیدیا تھا جس میں
مولانا شعبر احمد عثمانی " ، حضرت مولانا احمد علی لا ہوری ، حضرت مولانا حبیب
الرحمن لدھیانوی ، حضرت سیدعطاء اللہ شاہ بخاری کے علاوہ امام الحصر حضرت
مولانا انورشاہ کشمیری رحم ماللہ اور میں بھی دیوتھا۔

فرمایا: اثناء مجلس میں بہت سے علی مسائل پر محققانہ گفتگو ہوئی اور ڈاکٹر
صاحب نے اپنے کئی علمی اشکالات حضرت شنے انورشاہ سے حل کرائے۔فلفی
مسائل بھی چیٹر گئے جس پر شنے انورشاہ نے فرمایا کہ اس موضوع پر "حضوب
مسائل بھی چیٹر گئے جس پر شنے انورشاہ نے فرمایا کہ اس موضوع پر "حضوب
المحاتم علیٰ حدوث العالم" کے نام سے میراایک عمر کی قصیدہ ہے۔پھر
میری طرف متوجہ ہوکر فرمایا کہ ہاں پڑھو۔فرماتے ہیں مجھے انہمائی تنجب ہوا
کہ شنے کو کیسے یہ چیل گیا کہ ہمی قصیدہ یاد ہے۔ میں نے بلاتا فیر ابتداء

نسیدہ ہے پڑھناشروع کیا۔ میں پڑھتاجاتاتھااور شخ فرماتے جاتے تھے کے:"آ گے،آ گے،آ گے" یہاں تک کہ میں نے پوراقصیدہ سنادیا تو پوری مجلس پر جہا گئی،خصوصاً ڈاکٹر اقبال تو جیرت زدہ ہوکر بھی میری طرف د کھتے جہرت چھا گئی،خصوصاً ڈاکٹر اقبال تو جیرت زدہ ہوکر بھی میری طرف د کھتے اور بھی حضرت شخ کی طرف۔" (خصوصی نمبر جس ۲۰۰۳)

وسعت ِمطالعه:

ہمارے اکاہر کی زندگی کے سارے کمالات ،علمی عظمتیں ،مجوبیت ،فقہی بھیرت ،محد شانہ جلالت قدر ، ادبی ذوق اور نفاذِ اسلام کی جدو جہد میں قائدانہ کردار دراصل اپنے اسا تذہ کے ادب ،خدمت اور کشر سیمطالعہ کی برکتیں تھیں ۔حضرت امام زہری کا مطالعہ کے وقت یہ عالم ہوتا کہ إدھر اُدھر کتابیں ہوتیں اور امام صاحب ان کے مطالعے میں ایے مصروف ہوتے کہ دنیا و مافیھا کی خبر نہ رہتی ۔ بیوی کوک گوارا ہوسکتا ہے کہ اس کے سواکسی اور کی اس قدر گئجائش شوہر کے دل میں ہو۔ ایک دن بگر کر کہ کہ ان والله فہذہ الکتب اشد علی من ثلث صوائو "قتم ہے رب کی یہ کہا:" و الله فہذہ الکتب اشد علی من ثلث صوائو "قتم ہے رب کی یہ کتابیں جھ پر تین سوکنوں سے زیادہ بھاری ہیں۔

امام شافعی کے جلیل القدر شاگردامام مزنی نے اپنے استاد کی کتاب "دد الرساله" کا پچاس برس مطالعہ کیا۔ارسطوکی کتاب "النفس" کا ایک نیخکس کے ہاتھ لگ گیا جس پر تھیم ابوالنصر فارانی کے قلم کی بیرعبارت تحریقی "انبی فوات هذا الکتاب مائة موة "میں نے اس کتاب کوسوم تبہ پڑھا ہے۔

احقر نے اپنے شیخ ، اپنے مسن ، اپنے مر بی اور استاد شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق" کو ہار ہاد یکھا۔ ہن ھایا ہے ، ضعف و علالت ہے ، دوآ دمی بمشکل اٹھاتے اور بٹھاتے ہیں گربایں ہمہ جس سال ہم نے دورہ حدیث پڑھا،حضرت با قاعدہ مطالو کا اہتمام فرماتے تھے حالانکہ حضرت کوتمام مباحث یا دیتھے۔حضرت علوم کے بحرنا بیدا کنار تھے گر حضرت احقر کوا ہے ہاں بالا خانہ میں بلوا کرتر ندی کامتن پڑھواتے اور جگہ جگہ حاشیہ ساعت فرماتے ۔ کتاب المغازی میں حضرت مولانا محمد ادریس کا ندهلویؓ کی سے رہے مصطفیٰ کے متعلقہ مباحث ضرور مطالعہ فر ماتے۔ جب ظہر کے بعد آپ کا درس ہوتا تو دو پہر کا قیام حضرت مولانا انوار الحق مدظلہ کے کوارٹر میں ہوتا۔احقر بھی ساتھ ہوتا۔حضرت کواحقر ہے بے تکلفی تھی ۔نماز اول ونت میں پڑھ لیتے اور پھر جار پائی پر تشریف فرما ہوتے اور ارشاد فرماتے کہ پڑھیئے ۔ میں نشان زوہ مقامات پڑھتا جاتا، حضرت سنتے جاتے۔بات مطالعہ کی چل رہی ہے۔ آج اگر جامعہ اسلامیہ کراچی ایک عظیم اسلامی یو نیورٹی کے روپ میں ڈھل گیا ہے اور اس کو بیے عظمتیں ملی ہیں تو اس میں حضرت پینے بنوریؓ کی محنت و دعا کمیں اور سب سے بڑھ کر میہ کہ وسعت و کثر ت مطالعہ میں اپنی علمی آ راء متعین کرنے کے نفذ ثمرات ہیں جوسب کونظر آ رہے ہیں۔

محبوب مشغله:

حضرت شیخ بنوری کوشروع ہی ہے حصول علم کا انتہائی ذوق وشوق تھا۔ بچین کا پندیدہ اور محبوب مشغلہ کتابوں کی خریداری اور ان کا مطالعہ تھا۔ آخر تک علم ومطالعہ ہے آپ کار ابطہ قائم رہا۔

كتابو<u>ن كابيك</u>ث:

حضرت شخ بنوريٌ خود فرماتے ہيں:

" میں شروع شروع میں جب دیو بند گیا تو میں نے امام غزالی " کی

يناريد

الهافة الفلاصفه " كا نام سنا (اس كے ساتھ اور كتاب غالبًا ابن رشدكى النهافة النهافة" كالجمي ذكر فرمات شي ) مولانا مفتى محمد فيح" دار العلوم ر ہو بند میں مدرس تصاوران کی کتابوں کی بھی دکان تھی۔ میں نے ان سےان کتابوں کے بارے میں دریافت کیا۔انہوں نے فرمایا کے موجودتونہیں، بمبئی ہے منگوادی گے، میں نے بوجھا کب تک آجا ئیں گی۔انہوں نے بمینی لکھ دیا۔ میں مقررہ تاریخ کوان کے کتب خانے پہنچا تو کتابیں آ چکی تھیں۔ الْغَاقَ ہے حضرت مولا ناسیدامغرسین صاحبٌ بھی وہاں تشریف فرما تھے، كتابول كالپكش كھولا گيا تو ميال صاحب ( مولانا اصغرحسين ) پچھ جيران ہ ہوئے ، مجھ سے قرمایا:"ان کما ہوں کو کون پڑھے گا۔" میں نے عرض کیا "میں پڑموں گا" فرمایا" تم سمجھ لو گے "عرض کیا" سمجھنے کے لئے تو منگوائی (خصوصی نمبر می ۲۳۵)

مسلسل مطالعه:

دُّا كُنْرِ تِنزَ مِلِ الرحمٰن صاحب رقم طراز بين:

" شاید بهت کم لوگوں کو معلوم ہوگا کہ مولاتا عام علاء کے برخلاف مسلسل مطالعہ کرتے رہتے تھے اور جدید تحقیقات سے خود کو باخبر رکھتے تھے گراس کا اظہار کہی نہیں کرتے تھے حتی کہ ایک مرتبہ جب عارضہ کلب میں جتال ہوئے اور ڈاکٹر نے آرام کی ہدایت کی اس وقت بھی انہوں نے شیخ الاز ہرائینی عبد الحلیم محمود کی نئی تصنیف جو تصوف کے موضوع پھی اور چار پائج سو صفحات عبد الحلیم محمود کی نئی تصنیف جو تصوف کے موضوع پھی اور چار پائج سو صفحات میں مشتل ہے، بستر علالت پر لیئے لیئے پڑھ ڈالی۔ جب افاقہ ہوااور ڈاکٹر نے

ملاقات کی اجازت دے دی تو میں عیادت کے لئے گیا تو اس کتاب کا بھی ے ذکر کی اور اس کتاب کی بہت تعریف کی ۔ "

حضرت شیخ بنوریؒ نے شعروادب اور علم ومطالعہ سے غلط نظریات کی جڑیں کا ک کر صالح اور صحت مندافتد ارکی آبیاری کی تھی۔ انہوں نے دلیری اور اخلاص کے ساتھ عالم ان نیت میں احیاءِ دین کی سعی کی۔

عضرت کے توت مافظہ ذہانت ہمرعت مطالعہ، حفظ واستحضار اور وسعت علم کے واقعات کے لئے تو پوری کتاب چاہیے۔وہ ہروفت فکرعلم میں منتخرق رہتے تھے بجز ان اوقات کے جب نیند کاشد یدغلبہ ہو۔

کرر ہاہے بھے سے باتیں بےخودی شوق میں تیرے دیوانے کی تنہائی بھی لطف انگیز ہے

طالبان علوم نبوت سے گذارش:

ہ مفتی ہے۔ العرب والمجم مفتی ہے۔ العرب والمجم مفتی الہند، ﷺ العرب والمجم مفتی المند، ﷺ العرب والمجم مفتی اعظم ، شہنشا و خطابت اور ﷺ الا دب بنما جا ہتا ہے۔

ان تمام اعزازات کے حصول کے لئے ایک بات جوزمانہ طالب علمی میں حضرت تھ نوگ کے ملفوظات میں دیکھی تھی الی یادر ہی کہلوح دل پرنقش ہوگئی اور حرزِ جان بن گئی۔

حفرت تفانویؓ اپنے تجربہ کی بناء پر طالبانِ علومِ نبوت سے فرمایا کرتے تھے کہ طالب علم تین یا توں کا التزام کرلیں ، میں ذمہ لیتا ہوں ان کو استعدادِ علمی حاصل ہوجائے گی۔وہ بالفعل ، مدرس ،مقرر ،محقق ،مفتی اور مصنف بننے کی صلاحیت حاصل

ارلين كيه

اوا آ: بیرکه آئ جوسبق پڑھنا ہواس کا پہلے سے مطالعہ کرلیا جائے اور مطالعہ بھی کوئی مبلک کا مہیں ہے۔ مطالعہ بین معلومات اور جہولات میں تمیز کرلی جائے۔

ثانیا : سبق میں حاضری دیں ۔استاد سے سبق کو بچھ کر پڑھیں اور بلا سمجھے آئے۔ شہر معلومات

الله : پڑھے ہوئے سبق کا تکرار کریں۔ان تین النزامات کے بعد کھے یاد دے باندہ ہانا ء اللہ استعدادِ علمی حاصل ہوجائے گی۔
حضرت شیخ بنوری کی علمی عظمت کے پس منظر میں آپ کی کاوشوں ،مسلسل مطالعہ، ذوق کتب بنی ، ذوق ادب اور علمی انہا کے کا بھر پور عمل دخل نظر آتا ہے۔
دل کو تیش شوق کی بید لذت پیم ملک سے ملی ہے۔
مل او تیش بڑی مشکل سے ملی ہے۔



# اوصاف واخلاق ، شخصیت و کر دار شائل و خصائل

احادیث مبارکہ میں تحمر عملی اللہ علیہ دسلم کے بارے میں مختلف روایات میں سے بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ دسلم کوحسن و جمال کا بے مثال نمونہ بنا کر بھیجا۔

حسن خود حسن مونے سے

دوئے زیبا تیرا خود زینت زیبائی ہے

روئے زیبا تیرا خود زینت زیبائی ہے

جو شخص بھی آپ ملی اللہ علیہ وسلم کو رکا یک دیکھا تو حسن و جمال کے زعب کی وجہ سے

مرعوب ہوجا تا عبداللہ بن سلام جواسلام لانے سے بہلے یہود کے بورے ملاء میں سے

تھے۔آپ ملی اللہ علیہ وسلم کا چرو الورد کھے کر پکاراٹے کہ یہ چرو کی کذاب ، مفتری اور

جھوٹے کا نہیں ہوسکتا۔

الم العصر حفرت مولا نامحمد انورشاه كثميري كوايك جلسه عام من آربيس في

کے لفظوں میں کہا تھا کہ اگر کسی کی صورت دیکھ کر اسلام قبول کیا جاتا تو آج جمیے دھزت مولانا انورشاہ کی صورت دیکھ کر مسلمان ہوجانا چاہیئے تھا۔ ان کے چہرے پر اسلام برستا مولانا انورشاہ کی صورت دیکھ کر مسلمان ہوجانا چاہیئے تھا۔ ان کے چہرے پر اسلام برستا ہواد کھائی دیتا ہے۔ حضرت بیٹنے بنوری بھی حسن سیرت کی طرح حسن صورت میں بھی اور خمونہ تھے۔

نورانی صورتوں کی ایک جماعت:

حضرت مولا نامحمه طاسین صاحبٌ فرماتے ہیں:

" ایک مرتبہ حضرت محدث العصر مولا نامجہ یوسف بنوری ہمارے ہاں اس نشریف لائے تواس وقت لائبریری میں پکھلوگ مطالعہ کررہے تھے،ان میں ایک صاحب ڈاکٹر الطاف جاویہ تھے جوغیر معمولی علم و ذبانت کے ساتھا اس وقت اشتراکی ذبین رکھتے تھے۔ بعد میں نہایت منتشرع صوفی بن گئے۔ حضرت شخ " کچھ دیر تھم ہرنے کے بعد گھر تشریف لے گئے۔ ڈاکٹر صاحب موصوف نے مجھ سے بوچھا کہ یہ حضرت کون تھے۔ میں نے بتایا تو کہنے لگے کہ جب یہ دروازہ سے داخل ہورہے تھے تو مجھے ایسامحسوں ہوا کہ ان کے ساتھ نورانی صورتوں کی ایک جماعت ہے لہذا میرادل آئیس دیکھ کر بہت متاثر ماکھ مورہے ہوں انہیں دیکھ کر بہت متاثر ماکھ مورہے ہو۔ اس انہیں دیکھ کر بہت متاثر ماکھ کے مرافی ایک جماعت ہے لہذا میرادل آئیس دیکھ کر بہت متاثر ماکھ کو رہوں ہوا۔ " (خصوصی نمبر میں ۲۲۹)

لباس وحليه:

اللہ نے حضرت شیخ بنوری کو ظاہری حسن و جمال سے آ راستہ و مزین فر مایا تھا۔ سرخ وسفیدر نگت، اوسط ورجہ کا بدن ، نکلیا ہواقد ، کتابی چہرہ جس پرسا دگی ، نفاست اور علم وفضل کا وقار برستا نظر آتا۔ ہمیشہ سفید کپڑے کا صاف ستھرالیاس ،عمد ہتم کا جب سر ب دیدہ زیب رومال باند ہے اور لباس کے معاملہ میں بہت باذ وق تھے۔

زوقِ بخ<sub>ل</sub>:

ڈاکٹر غلام محرصا حب تحریفرماتے ہیں:

" لباس مين بهي وه صاحب ذوق انسان تقے۔صاف تقراء اجلا لمباكرة اور کخنوں ہے اونچی شلوار ، اس پر رنگین عبا ، بھی سیاہ اور بھی ملکے سنہری رنگ کی ، جوان کے گورے رنگ ،میانہ قامت اور وجیہ شکل وصورت پرخوب کھلتی تھی۔ سریر کوئی ڈیڑھ یونے دوگز کارومال بھی سفیدادرا کثر ہلکی چوکڑی والا ہوتا تھا جو ہڑی خوبی ہے باندھا جاتا تھا اور اس رومال کے اندرسبز رنگ کی ٹو پی عمامہ ہے قدر ہے ابھری ہوئی بہت زینت ویتی تھی۔ان کے مریدوں کو تصور شخ قائم کرنے کے اہتمام کی کوئی حاجت نہ تھی ،خود بخو د نگاہوں میں اتر آتے اور ذہن پر مرتم ہوجاتے تھے۔ان کا جمالیاتی ذوق انہیں دوسروں کے لباس يربهي جمالياتي نگاه ڈالنے يرمجبور كرتا تھا۔ جہال لباس كي موزونيت نظر آتی ،ان کی زبان سے بے ساختہ تعریف نکل جاتی تھی ۔ایک مرتبہ ایک صاحب کے سریر جناح کیپ بہت کھپ رہی تھی ،مولانانے فوراً داد دی۔ ا بك عيد برراتم الحروف سياه حجازي عبايينے حاضر خدمت ہوا،مولا ناكى نگاه عبا یر پڑگئی۔فرمایا بیدادنٹ کے بال کی بنی ہوئی ہے اور سب سے فیمتی عما ہے۔ میں نے عرض کیا کہ ربی عبا مجھ کوایٹے ایک بزرگ خاندان سے ملی ہے اور ان کو الطان عبدالعزيز مرحوم نے مدية عنايت كي تقى فرمايا كه يبي تو ميں و مكور ما تھا۔ایک مرتبہ میری شیروانی کا کپڑا ڈیزائن کے لحاظ سے پچھے یونہی سا-تھا،

جال يوسفّ

مولانانے دیکھاتو تعجب سے پوچھا کہ بیآپ کو کیسے پبندآیا؟" (خصوصی نمبر جس۴۳)

سرا پاعلم:

حضرت مولا نامحد طاسین صاحبٌ ،صدرمجلس علمی کراچی فرماتے ہیں کہ: " حضرت شیخ بنوریٌصرف عالم نه تھے بلکه بمرایاعلم تھے۔علم آپ کی ذات میں ایبا بسا ہوا تھا جیسے پھول کے اندر رنگ و بواور یا ہمیرے کے اندر چیک د مک علم آپ کی ہر ہرادااور ہر ہر نقل وحرکت سے جھلکتا تھا۔ آپ علم کا ایک بلندوبالا بهاز اورايك بحرنا پيدا كنار تنصه ايك سليم العقل حقيقت شناس اجنبي جب آپ کود کیمتا تو اس کا دل بول اٹھتا کہ بیضر ورعالم دین ہیں۔وہ جملہ یا د ہے جوا یک مرتبہ حضرت مولا نامفتی عتیق الرحمٰن صاحب بانی ندوۃ المصنفین وہلی نے فرمایا تھا جب وہ کافی عرصہ پہلے پچھ دنوں کے لئے کراچی تشریف لائے تھے۔ایک گفتگو کے دوران مولانا بنوری نوراللد مرقدہ کے متعلق فرمایا کہ ان کا عالم ہونا ان کی شکل وصورت اور وضع قطع ہے خود بخو د ظاہر ہوتا ہے بخلاف ہم لوگوں کے کہ جب تک کوئی ہمارا تعارف ند کرائے دوسرے کو ہمارے عالم ہونے کا پیتنہیں چلتا۔ میں نے مفتی صاحب موصوف کی میہ بات اس کے نقل کی ہے کہ آپ حضرت مولانا بنوریؓ کے اقران ومعاصرین میں متاز درجہ رکھتے ہیں ،للبذا آپ کی یہ بات مولا نا بنوریؓ کے کمال علمی پروز نی شهادت كى حيثيت ركهتى برالفضل ما شهدت به الاقوان-حضرت مولانا بنوريٌ علم كا ايك كرانما زخزيينه ادر بيش بها تخبينه ، ايك

اور با اور ایک پر بہارگلتان تھاور بلاشبدلفظ علامہ کے گیے اور اللہ الفظ علامہ کے گئے اور کا شہدلفظ علامہ کے گئے اور کا کا معنوں میں مصدات۔" (خصوصی نمبرہ ص ۴۰۵)

ما کیزگی طبع:

حضرت شیخ بنوری نظادت و نفاست کا حسین مرقع ہے۔ لباس ، خوراک ادر طرزِ بود و باش سے نفاست وسلیقہ مندی پہتی تھی۔ آپ کی ہر ہر ادااور ہر ہر نقل و حرکت میں حسن و جمال کی چیک اور نفاست و نظافت کی جھلک تھی۔ گویا آپ "ان اللّه جعبل یحب الجمال" کا نمایاں مظہر تھے۔اللہ تعالیٰ نے آپ کوحسن و جمال کا پاکیزواور اعلیٰ ذوق عطافر مایا تھا۔ آپ کا ماحول ، تہذیب و کردار اور سلیقہ مندی میں ایک بنیاون درسگاہ کی حیثیت رکھتا تھا۔

ذوقِ نفاست وسليقه مندى:

حضرت مولا نادًا كثر حبيب الله مختار شهيدٌ رقم طرازين:

" طبیعت میں نفاست بہت زیادہ تھی ، بمیشہ سفید براق کیڑے ، صاف سخرالباس ، عمدہ فتم کا جبہ ، مر پر دیدہ زیب رو مال یا صافہ ، صرف لباس ہی کیا ہر چیز میں نفاست کی بہی حالت تھی ۔ سالوں آپ کے پاس استعال ہوئے والی کتابیں الی صاف تھری ہوتی تھیں کہ گویائی ہیں ، ابھی استعال ہی تجیس ہوئیں ہوئی تھیں کہ گویائی ہیں ، ابھی استعال ہی تجیس ہوئیں ۔ نہ کتاب کھولنے کے نشان ، نہ انگل لگتے کے ، مستحل لباس کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ بیا تنا پر انا ہے اور بیا تنا فقد یم ہے لیکن و کھے تو بادے میں فرمایا کرتے تھے کہ بیا تنا پر انا ہے اور بیا تنافذ یم ہے لیکن و کھے تو الیا معلوم ہو کہ جیسے بالکل نیا ہے ، ابھی کسی نے استعال بی تیس کیا۔ حال بی ایس میل بندہ کو ایک انگل درجہ کا شیغر قالم عنایت فرمایا اور فرمایا کہ بیہ جالیس سال

استعال کیا ہوا ہے لیکن و کیمنے میں آئے بھی ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے بالکل نیا ہو۔ غرض ہر چیز کواتے استحطر بقہ سے استعال فرماتے تھے کہ باوجود طویل زمانہ گزرنے کے میداندازہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ پرانی چیز ہے۔ شب و روز استعال ہونے والی اشیاء کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ میرے پاس چیزیں بہت دنوں تک چلتی ہیں۔

طبیعت میں الی نزاکت تھی کہ غلط چیز دیکھنا پرداشت نہیں ہوتا تھا۔
وسر خوان اگر ذرائر جھا بچھا دیا جاتا تو فوراً سیمیے فرماتے، چائے کا چچپا گرکوئی
غلط چلا دہا ہے تو اس سے ناگواری ہوتی تھی۔وفات سے پچھرد ذقبل ایک
صاحب کا انتقال ہوا، جنازہ میں شریک ہوئے، قبرستان جانے گئے تو ہم سے
آ کے والی موثر کا ڈرائیورگاڑی صحیح نہیں چلا رہا تھا، بھی ادھر بھی ادھر، نداگلی
گاڑی سے آ کے بڑھتا، نہیجے طور سے اس کے پیچھے چلا۔ بید کھے کر طبیعت پر
اثر ہوا،فرمانے گئے بچیب ڈرائیور ہے گاڑی بھی چلافی نہیں آئی۔ میں نے
اثر ہوا،فرمانے گئے بچیب ڈرائیور ہے گاڑی بھی چلافی نہیں آئی۔ میں نے
اپنی گاڑی کے ڈرائیور سے کہا کہ گاڑی اس سے آگے کرلو، جب ہم اس سے
آگے ہو گئے تو سکون ہوا۔ " (خصوصی نمبر ہی ہے)

كتابول كاحسنِ استعال:

جامعہ اسلامیہ کراچی کے رئیس جناب ڈاکٹر عبد الرزاق سکندر تحریر فرماتے بیں:

" کتابوں کی حفاظت اور حسنِ استعال کا بہت او نچاؤوق تھا۔ کوئی کتاب برسوں استعال فرمائے مرمیلی نہ ہوتی تھی۔ وفات سے چندروز پہلے بیا خادم

(ڈاکٹر صاحب) اور پھے دوسرے اساتذہ بیٹھک میں بیٹھے تھاتو ایک کتاب
"مقدمہ فتح الباری" ہاتھ میں لئے ہوئے فرماد ہے تھے کہ یہ کتاب میرے
والدصاحب نے اپنے بچپن میں فریدی تھی۔ انہوں نے استعال کی، پھر میں
نے کی، دیکھئے الیں حالت میں ہے گویا ابھی بازاد سے فریدی گئی ہو۔ ایک بار
کسی دوست نے آپ سے ایک کتاب مستعار کی، جب دالیس کی تو جلد دغیرہ
فراب ہو بھی تھی۔ آپ نے والی نہیں کی بلکدانہی کودے دی۔"

كتاب كاادب:

" كتابول كيساتها دب كابيها لم تفاكر وقت با دَل كل طرف كونى كتاب نه جِهورُ تے جا جوہ او نجى كيول ندر كھى ہو۔ايك دفعة سفر ميں فرمايا كه وہ كتاب وہاں ہے ہٹا ديجے ۔ ہيں نے عرض كيا حضرت! درميان ہيں حائل موجود ہے ۔ فرمايا جہاں بار آپ كوستار ہا ہوں ، جھ برايباوقت بھى گذرا ہے كه اگر باؤل كی طرف كوئى بھى كامى ہوئى چيز ہوتى مير بے باؤل الله في حالة ۔ آ خرروروكر دعا كياكر تا تھا كر تار ہا تب يہ كيفيت ختم ہوتى ۔"

آ خرروروكر دعا كياكر تا تھا كر تار ہا تب يہ كيفيت ختم ہوتى ۔"

نفیس کتابیس،عده جلدیں:

دُا كُرِّ عْلام مُحْرَصا حب كرا جِي لَكِيعَ بِينِ:

" مولانا كتابول كے ركھنے اور ان كے برتنے ميں بھی بڑے باذوق تھے۔ ہركتاب كاعمدہ سے عمدہ الديش خريدتے اور نفس ترين جلد بنواتے اور اس نفاست ہے پڑھتے تھے كہ كى صفحہ پر كہيں كوئى داغ دھبہ يا قلم اور پنسل كا

کوئی نئین کیس ہوتا۔ ان کے طالب علمی کے زمانہ کی کتابیں آئ تک نئی کی ئى معىوم ہوتى بيں۔اس ہے بيہ جي پيتہ چلتا ہے كہان كا جمالياتى ; وق بعد ميں نشر ونما بأيا تها بلكه وه پريداني طور پريد ذوق اينے ساتھ رکھتے تھے اور بدذوتی ے ان کی طروحت مکدر ہو بیاتی تھی ۔

ا کے مرتبہ ایک اور عالم کی موجودگی میں ، میں نے اپنی تالیف مولانا کی خدمت میں ویش کی ۔ان عالم نے مولانا کے ہاتھ سے وہ کتاب لے لی کہ يبلي مين و كولول ، پيراك پرهيئ -مولانا خاموش ر باوروه عالم كتاب کے کر میلے گئے۔مولانانے جھے ہے فرمایا کداب وہ کتاب میرے کس کام کی روگی، میں تو ہرگز واپس نہلوں گااس لئے کہ و وصفی کواس بری طرح ہے ملنتے ہیں کہ وہ مڑ جاتا ہے اور پھر درمیان درمیان میں لکیریں بھی تھینج دیتے ہیں ، مجھے ہے ایسی کتاب بڑھی تیں جاتی ۔"

اكل وشرب مين نفاست اورعمه ه ذوق:

" كمانے ينے من بحى مولاتا كاذوق نہايت تنيس اور معياري تما۔وه كسي پکوان کی جب دادد ہیتے تو صرف" سبحان اللہ "یا" واہ واہ" نہ ہوتی تھی بلکہ ا ٹی ذوق شای کاثبوت ای طرح دیتے کہ اس کے ذا نقہ میں مصالحوں کے توازن اور ذا نقد کی امل عمد گی کی طرف بھی ضرور اشار و فرما جاتے تھے۔ عکرمراد آبادی نے اینے مجموعہ کلام "شعلہ طور" کا انتساب بہادریار جنگ مرحوم كے تام سے كيا ہے اوروجہ بينظا بركى ہے كدان سے زيادہ" مجيج" شعركى واو و بینے والا کسی اور کونیس بایا -مولانا سے متعلق میں بیہ کبد سکتا ہوں کہ

وسر خوان کی سیح دادد ہے والا میں نے ان ہے بہتر کوئی نہیں دیکھا۔ اس بہر خوان کے دستر خوان پر بار ہا ان کے ذوقِ طعام کا لطف اٹھایا اور اپ دستر خوان پر ان ہے داد حاصل کی تھی۔ چائے تو بلاشہ جیسی وہ اپ دست خاص ہے بنا کر بلاتے تھے، کم پینے میں آئی۔ مولا ٹا اس کا اصول بھی بیان خاص ہے بنا کر بلاتے تھے، کم پینے میں آئی۔ مولا ٹا اس کا اصول بھی بیان کرتے تھے کہ بنالی میں پہلے شکر ڈالی جائے بھر چائے اور پھر دود ھاور دودھ جب ڈالا جائے تو پہلے بالائی اس کے اعدر گھول ٹی جائے ورنہ چائے کا لطف جب ڈالا جائے تو پہلے بالائی اس کے اعدر گھول ٹی جائے ورنہ چائے کا لطف جا تار بہتا ہے۔ ایک مرتب غریب خانہ پر ازخود تشریف لے آئے۔ چائے بیش جا تار بہتا ہے۔ ایک مرتب غریب خانہ پر ازخود تشریف لے آئے۔ چائے بیش کی اور فر بایا "خوب بی ہے "اگر دومنٹ اور زیادہ وی دی واتی تو تھی پیدا ہو جائی ، دم دیتا بھی ہرا یک کوئیس آتا۔

مولانا کھانے پینے کے پرتن بھی نہایت عدہ رکھتے تھے اور برتنے کی چیزوں میں جدیدر بن چیزیں ان کے ہاں نظر آئی تھیں۔اس معالمے میں پیزوں میں جدیدر بن چیزیں ان کے ہاں نظر آئی تھیں۔اس معالمے میں ان کا حال ﴿ فُلُ مَنْ حَرَّمَ زِیْنَةَ اللّٰهِ لَینی اَخْوَج لِعِبادِه وَ الطّبِینَ من الرّزَق ﴾ (سورة: ۷۔ آیت: ۳۲) کی حقیقت کا بے غبار آئی نہ تھا۔" الرّزق ﴾ (سورة: ۷۔ آیت: ۳۲) کی حقیقت کا بے غبار آئی نہ تھا۔"

عائے كاذوق واجتمام:

حضرت مولانامفتی عبدالستارصاحب تحریر فرماتے ہیں:
" ایک مرتبہ و فاق المدارک کے اجلاک میں دسترخوان پر جائے لائی گئی۔
فادم نے جائے بنانا شروع کی تو فرمایا تنہیں چچپہ ہلانے کا بھی سلفہ نہیں ، یوں
ہلاؤ، یو نہیں۔ایک دوسرے موقع پر جائے نوش فرماکراس کی بہت تعریف

قربائی اور فرمایا کہ بیہ چائے واقعی چائے ہے۔ مولوی ادر لیں صاحب اسے
تقرباس میں رکھ لو، جہاز میں ایس چائے ہیں سلے گی۔ آئندہ سال پھر
تشریف آوری ہوئی تو خدام نے اہتمام سے چائے تیار کر کے پیش کی ۔ ٹوش
فرمانے کے بعد عرض کیا گیا حضرت! چائے کیسی تھی؟ فرمایا اچھی تھی لیکن پی
گذشتہ سال والی نتھی ۔ مولا نامحہ صدیق فرماتے ہیں کہ واقعی ایسائی تھا کہ وہ
پہلے سال والی جائے ہمیں وستیاب نہیں ہوئی تھی، ووسری جائے استعمال کی
گئی تھی۔ " (خصوصی نمبر می ۱۹۲۲)

حضرت مولا نامحرطاسین صاحب فرماتے ہیں:

" حسن و جمال دے حضرت مولا نا بنوری کا ایساطبعی لگاؤتھا کہ جس چیز میں حسن و جمال دیکھتے اس سے ضرور متاثر اور خوش ہوتے اور اسے ضرور متاثر اور خوش ہوتے اور اسے ضرور متاثر اور خوش ہوتے ہوتی جیسے خراج تحسین پیش کرتے ۔ عام ہے کہ وہ چیز قدرتی مناظر میں سے ہوتی جیسے کوئی حسین وادی ، پہاڑ جھیل ، وریا ، آ بشار وغیرہ یا وہ کی خوبصورت بھر ، پھول ، پھل ، پرند سے اور چرند ہے گھٹل میں ہوتی یا قالین ، فرنیچر ، برتن ، کپڑ سے اور گھئے کہ میں ہوتی یا قالین ، فرنیچر ، برتن ، کپڑ سے اور گھئے کی چیز ہوتی یا پہنے ، گھڑی وقتی موقی موقی ، کوئی اچھی گفتگواور تقریر ہوتی یا پہنے ، پوشے اور تکھنے پڑھنے کی چیز ہوتی ، کوئی اچھی گفتگواور تقریر ہوتی یا جہنے ، اور تحریر ہوتی یا عمدہ کی بیت وقتیت اور تحریر ہوتی یا عمدہ کی بیت وقتیت کی ہوتی ، کوئی اچھی گفتگواور تقریر ہوتی یا عمدہ کی بیت وقتیت کے اور تحریر ہوتی یا عملہ کرئی خوتی کا موتی ، کوئی نیش کوئی نی

ہوتی ، کوئی انجھی عادت وخصلت ہوتی یا عمدہ ذہانت و ذکاوت ہوتی ہمھوم بچوں کی ادا ئیں ہوتیں یا ہزرگوں کی کریمانہ شفقتیں ، غرضیکہ جس ہے میں بھی حسن و جمال ، مناسب تو ازن ، نفاست ولطافت و یکھتے متاثر ہوکر دادِ تحسین دیتے اور مسرت کا اظہار کرتے۔

يدوسرےمرزامظہرجان جانال ہیں:

ای طرح جب کسی چیز بیس بے ڈھنگاپن ، بدنظی ، بے تہ تیمی اور بگاڑ
و کیھتے تو اس ہے آپ کو دہنی کو دفت ہوتی اور سخت اذبیت پہنچتی ۔ پیر جب تک
اس پر تنقید کر کے بھڑاس ند نکالتے چین ند ہوتا ۔ بڑے آغالی فر مایا کرتے
تھے کہ یہ دوسرے حضرت مرز المظہر جان جاناں ہیں جو لطافت طبع ، نزاکت
مزاج اور ذوقی جمال میں ممتاز اور منفر دیتے۔

#### قرینهاورنزاکت:

جب سن اتفاق سے قریبی اور بے تکلف دوست جمع ہوجاتے اور چائے
کا خاص اہتمام ہوتا تو عمد ہ ظروف اور بہترین پی ، خالص دود ھاور نقیس لیک کا خاص اہتمام ہوتا تو عمد ہ ظروف اور بہترین پی ، خالص دود ھاور نقیس لیک وغیرہ سے تو اضع کی جاتی ۔ خاص طریقہ سے دستر خوان بچھا یا جاتا ، اس پر نہایت قریبے سے برتن چنے جاتے ، بیالیوں میں شکر اور پھر چائے بڑی خوبصور تی کے ساتھ ڈالی جاتی اور پھر چچے بلائے میں خاص نزا کت کا لحاظ دکھا جاتا ، کئی بار ایسا ہوا کہ میں نے بڑی احتیا ط کے ساتھ تھے بلانے کی کوشش کی این اس کے باو جود گرفت میں تحمیق ہوگئی اور سب کے سامنے بیاری کی کوشش کی ڈانٹ بڑی اور بنہی خوشی کا سامان فراہم ہوگیا۔

شان محبو ببيت:

جال پوسٹ

جوسلیم الفطرت انسان آپ سے ملتا ، آپ کی مجلس میں بیٹھتا ، گفتگوسنتا اور کچو کھا تا پیپاتو ضرور فریف= اور گرویدہ ہوجا تا اور آپ کی نورانی شخصیت کا اس کے دل و دیاغ پہضرور اثر پڑتا۔ آپ کو دیکھنے سے دل و دیاغ پر نہایت خوش گواراٹر پڑتا اور آدمی مرعوب ہوجاتا تھا۔ " (خصوصی نمبر مصرص)

محبوبيت وقبولِ عام:

حضرت شخ بنوری کے داماد حضرت مولانا ڈاکٹر حبیب اللہ مختار شہید اپنے مشاہدات بیان فرماتے ہیں:

" حضرت شیخ بنوری کو جود یکھانہایت مجت داحر ام سے ملک محری ہویا افراق ہو یالیم ، یمنی ہویا فلسطینی ، مغربی ہویا افر ونیشی ، نائجیریا کا ہویا افراق ہو بالفری کا لا ہویا گورا جے دیکھوزانو کے ادب کو محوظ خاطر رکھتے ہوئے حاضر ہور ما ہے اور شرف شخاطب ہے اپ آپ کو سعید بنار ہا ہے۔

یک وہ قیولیت ہے جس کا تذکرہ حدیث نہوی میں "شم یو صع له القبول فی الارض " میں آتا ہے۔ راقم الحروف نے گی باردیکھا کہ بھی خواہ کم ہویا فی الارض " میں آتا ہے۔ راقم الحروف نے گی باردیکھا کہ بھی خواہ کم ہویا نیادہ ، آپ آس کا بہت زیادہ اہتمام فر مایا کرتے تھے کہ دوران طواف خواہ کہ تا ہی رش ہولیکن آپ کا طواف پھھاس طرح سے ہوتا کہ ندکی سے مزاحمت ، ندکسی سے کر ، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جمح خود بخو دان کے لئے راست مزاحمت ، ندکسی سے کر ، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جمح خود بخو دان کے لئے راست بنار ہا ہے یا کوئی فرشتہ جمح کو ساسنے سے ہنار ہا ہے۔ یہ کوئی ایک مرتب کی بات نہیں بلکہ بینکڑ وں آتکھوں نے منہیں بلکہ بینکڑ وں آتکھوں نے منہیں بلکہ بینکڑ وں آتکھوں نے منہیں بلکہ بینکڑ وں آتکھوں نے

اس کا نظارہ کیا ہے۔" (خصوصی نمبر ہص ۲۸)

وجاهت وعظمت:

جناب منتی عیسیٰ بھائی ابر اہیم صاحب حضرت شیخ بنوری کے ساتھ اپنے سز کی رؤداد لکھتے ہوئے فرماتے ہیں:

" سفریس جب ہم دہلی اسٹیشن پراتر ہے تو وہاں سامان رکھنے والوں کا
ایک بہت بڑا مجمع ہوگیا تھا۔ حضرت نے فرمایا کہ کیا ہم بھی بہاں سامان رکھ
دیں؟ ہم نے کہا کہ مہولت تو ای میں ہے۔ حضرت اتر ہے، میں نے ویکھا
حضرت کی وجا ہت کا بیمالم تھا کہ لوگ از خود حضرت کو چگہ دے دیتے تھے
اور حضرت کی عالمیانہ شان اور وقار اور چہرہ کا رعب و کی کھر چیرت میں رہ جاتے
سقے۔ حضرت چند منٹ میں سمامان رکھوا کر دسید لے کر ہمادے پاس تشریف
لے آئے۔ وہاں سے ہم مدرسہ امینیہ پہنچے۔ حضرت مولا نامفتی کفایت اللہ
صاحب طلباء کو حدیث پڑھارہ ہے تھے، ہم کو دیکھ کر درس بند کر کے ہم سے
ماحب طلباء کو حدیث پڑھارہ (خصوصی نمبرہ ص ۲۳۰)

#### مهمان نوازي:

مہمان نوازی سنت انبیاء کرام ہے جی کہ چشم فلک نے ایک دوروہ بھی دیکھا جب مسافر ومہمان کس کے ہال کھانانہ کھاتے تواسے دشمنی کی علامت تصور کیاجا تا تھا۔ قرآن گواہ ہے کہ جب فرشتے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو آپ نے فورا مجھڑ ہے کہ جب فرشتے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو آپ نے فورا مجھڑ کے ابراہیم مسلم شکل میں تھاس لئے ابراہیم فلیل التہ تمیز نہ کر سکے کہ بیانیان ہیں یا فرشتے ہونکہ انسانی شکل میں تھاس لئے ابراہیم فلیل التہ تمیز نہ کر سکے کہ بیانیان ہیں یا فرشتے ۔ جب انہوں نے کھانے کی طرف ہاتھ

نہیں باطایا تو «طرت ایرانیم علیہ السلام ڈر گئے تو انہوں نے کہا کہ ڈریئے مت، ہم آپ ایمن نہیں بلکہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ ہم کھانے پینے سے پاک آپ یہ جب دطرت ایرانیم علیہ السلام مطمئن ہوئے۔

مهمان نوازی میں ند ہب و ملت کی بھی کوئی تفریق نیس مجموع بی الله علیہ وسلم بہود ایوں اور عیسا نیوں کی بھی مہمان داری کرتے تھے۔ حضرت محدث کیر مولانا میر یوسف بنوری جمیشہ اس اسو ہوئیوگی پھل بیرار ہے۔ آپ مہمانوں کے سکون دراحت کا برمکن خیال فرمات ۔ وقت بہ وقت جب کوئی مہمان آ جاتا تو اس کی ضیافت اور خدمت سے خوش ہوتے۔

" شے نمونداز خروارے " کے طور پر چندوا تعات نذر قار کین ہیں۔

تم میرےمہمان ہو:

جناب ڈ اکٹر تنزیل الرحمٰن صاحب راوی ہیں

" ما اوراء کاف کاراد کے سر کا ادادہ ہوا۔ حضرت شخ بنوری ہی تشریف لے سے حرین شریفین کے سنر کا ادادہ ہوا۔ حضرت شخ بنوری ہی تشریف لے جار ہے ہے۔ ہوائی جہاز میں ہم دونوں کی سینیں برابر برابرتھیں۔ جب جہاز میں ہم دونوں کی سینیں برابر برابرتھیں۔ جب جہاز میں اپنے والا تھا تو ہمیں کارڈ دیئے محے جس میں ہمیں مکہ معظمہ میں اپنے قیام کی جگہ منی کی حضرت شخ بنوری نے جھے سے بو چھاتم کہاں تھہرنے کا قیام کی جگہ منی کے دواب دیا کہ اپنے سابق معلم اکرم الدین کے ادادہ دیکھے ہو۔ میں وہیں تھم مردن کاتم میر سے ہاں۔ فرایا کی نہیں ہم عبدالعزیز فورک اپنے کھو۔ میں وہیں تھم ہردن گاتم میر سے ساتھ تھم ہردن گاتم میر سے مہمان ہواور دھزت شخ بنوری نے مری مہمانی ساتھ تھم ہردن کے میر کے ساتھ تھم ہردن گردی ہے۔ میں اب تھردی کے میر کے ساتھ تھم ہردن گردی ہے۔ میں اب تھردی کے میر کے میر کے ساتھ تھم ہردن کے میر کے میران ہواور دھزت شخ بنوری نے میری مہمانی ساتھ تھم ہردنا۔ بس اب تم میر سے مہمان ہواور دھزت شخ بنوری نے میری مہمانی

اوصاف داخلاق شخصيت دكراد

پہراس شان ہے کی کہ جس کو بیان کر نے ہے زبان وقلم قاصر ہے۔ بہاز
ہے اتر کراور بعد عید مدینہ منورہ ہے روائلی تک جملہ اخراجات خود حفرت شخ
ہے برداشت کئے حتیٰ کہ جمرہ اول ہے می کے بعد بال منڈ وانے کے لئے ہم
دونوں جام کی دکان پر گئے ۔ حضرت شخ بنوری پہلے فارغ ہو گئے تو تجام کو
اپنا اور میر ہے دونوں کے پیسے دیکر جھ ہے کمر ہے میں آجانے کا کہہ کر چا
گئے ۔ غرض مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں قیام وطعام اور ٹیکسی وغیرہ کے کرائے
مزض تمام اخراجات خودادا کئے اور اس شان ہے کہ جھے لب کھو لنے کی ہمت
مزمن تمام اخراجات خودادا کئے اور اس شان ہے کہ جھے لب کھو لنے کی ہمت
مزمن تمام اخراجات خودادا کئے اور اس شان ہے کہ جھے لب کھو لنے کی ہمت
مزمن تمام اخراجات خودادا کے اور اس شان ہے کہ جھے لب کھو لنے کی ہمت
مزمن تمام اخراجات خودادا کے اور اس شان ہے کہ جھے لب کھو اپنے کی ہمت
مزمن تمام افراجات خودادا کے اور اس شان ہے کہ جھے لب کھو اپنے کی ہمت
مزمن تا ہے انہ مائی امال دار تو تم ہوالبت یہاں بے شک ہم مالدار ہیں۔
محبت ومہر یا ٹی کانقش

یہ جھی حسن اتفاق تھا کہ مکہ معظمہ میں معتقدین نے آپ کے قیام کا جہال بند و بست کیا تھا وہ ای معلم کی عمارت کی پہلی منزل ہی میں تھا جومیر المعلم تھا حالا نکہ مواا نا کا معلم دوسرا تھا۔ جج کے بعد منیٰ ہے واپسی پر میری طبیعت خراب ہوگئی۔اسہال اور سخت بخار نے آ جکڑا۔ کی نمازیں جرم میں نہ پڑھ سکا ورایک نماز تھا بھی ہوگئی۔ بناری کی پہلی جبح کو ابھی میں پوری طرح بیدار بھی درایک نماز تھا بھی ہوگئی۔ بناری کی پہلی جبح کو ابھی میں پوری طرح بیدار بھی نہ ہوا تھا کہ کیا دیکھا ہوں کے موالا نا کھڑے ہوئے جی اور جھے الجھے اور جائے اور بسک بیٹے کو کہدر ہے جیں ، ول میں جو انی اور ایکٹ میں عمارت بھی تھی کہ موالا نا کو میری علی اصبح جائے ہیں کی عمارت بھی تھی کہ موالا نا کو میری علی اصبح جائے ہیئے کی عاوت یری وجہ ہے تکا یف ہوئی۔شاید موالا نا کومیری علی اصبح جائے ہیئے کی عاوت

کاعلم تھا۔ بخت بیاری کے سبب ہوگی وغیرہ نہ جاسکتا تھا، مولانا اپنے کم ہے چائے بنوا کرخود لے کر نیچ آئے ، ساتھ ہی بسک بھی تھے اور دوا کی چند گولیاں بھی۔ جھے کمزوری بے حدتھی ، میں نے اٹھ کر چائے پی ۔ جب تک چائے بیتار ہا مولانا میر ہے پاس بیٹے دہ اور چندا حادیث سنا میں اور تسلی دی کو ہماتھ لائے دی کے گرنہ کر وجلد صحت یا ب ہوجا دکے اور وہ گولیاں دیں جو وہ ساتھ لائے تھے اور واقعی بیان احادیث کی ہرکت تھی یا مولانا کی دعا کہ میں رات بھر سخت بخار میں سی تھے خود دوسرے دن وہ پہر حرم میں نماز پڑھنے جلا گیا۔ مولانا کے ساتھ ان کی نابینا صاحب زادی اور ایک خادمہ بھی تھی ، وہ چائے خادمہ بھی تھی ، وہ چائے خادمہ بھی تھی تھے گرخود لے کرآئے ہے۔مولانا کی محبت ومہر بانی کا خادمہ بھی تھی ، وہ جائے خادمہ بھی تھی میں مرد وہ بے کرآئے ہے۔مولانا کی محبت ومہر بانی کا خادمہ کی تھی ہے۔

اعتراف كمال وعلم بروري:

مولا نااياز ملكانوى صاحب رقم طرازين:

" معاصرت عین منافرت کی چشمک سے ارباب علم و کمال کا طبقہ خوب و اتف ہے۔ اس روگ کی ستم کاری سے نہ معلوم کتنوں کے دامن تار تار ہوئے ، جواہلِ علم کی تاریخ کا ایک المیہ ہے۔ گر قربان جائے جمال ہوسف کے کمال ہے مثال پر کدا ہے ہی ادارہ کے ایک رکن جو کہ ہرا عقبار و حیثیت سے حضرت الاستاذ علامہ بنوری نوراللہ مرقدہ کا ہم پلہ نہ تھے لیکن باوجوداس کے جب بھی واردین و صادرین میں عرب شیوخ وسفراء کی جامعہ میں آ مد ہوتی اور حضرت الاستاذ علامہ بنوری نوراللہ مرقدہ و کیگر ملاحظات جامعہ میں آ مد

اوصاف وإخلاق المخصيت وكرلا

علاوه جب اكابر اساتذه وامعه كانعادف كراتے تھے تو اداره كرئير دارالا فقاء مولانامفتى ولى حن ٹونكى رحمة الله عليه كابول تعارف كراتے: "هذا الشيخ ولى حسن "حضرت الاستاذ علامه بنورى نور الله مرقده كاس عمده لطيف تففن ادا پرعموماً مجلس كشت زعفران كانمونه بن جاتى تھى - " (ماہنامه القاسم، اكور ٢٠٠٢ء)

## راحت رسانی:

ایک مرتبہ حضرت شیخ بنوری کو جھے ہے کوئی قانونی مشورہ کرنا تھا۔ فون کیا کہ کہ آج ایک ضروری کام ہے ، مغرب کے بعد آجا وَ۔ بیس نے عرض کیا کہ جھے نماز مغرب کے بعد آجا وَ۔ بیس نے عرض کیا کہ جھے نماز مغرب کے بعد ایک جنازے بیس شرکت کرنی ہے۔ فرمایا اچھا، نماز میں پڑھ لینا ، گفتگو مختصر کریں گے۔ بیس نے نماز حضرت شیخ کے ساتھ پڑھی۔ نماز سے فارغ ہوگیا تو مجھ سے حضرت شیخ نے فرمایا: آپ مہمان پڑھی۔ نماز سے فارغ ہوگیا تو مجھ سے حضرت شیخ نے فرمایا: آپ مہمان شریف نے میں بیٹھے ، بیس وین آتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد حضرت شیخ بنوری تشریف لے آئے اور فرمایا کہ آج میں نے اپ معمولات مختصر کردیے کیونکہ آپ کوجلدی جانا ہے۔

میں بھے گیا کہ حضرت نے آج اوابین کی تفلیں نہیں پڑھی۔ حقیقت یہ ہے

کہ حضرت شیخ دوسروں کی تکلیف کا بہت احساس کرتے تھے۔ انہوں نے اس

خیال سے کہ جھے دیر نہ ہوجائے اپنے روز کے معمولات چھوڑ ویئے حالا فکہ

لوگ اپنے معمولات کے سامنے دوسروں کی تکلیف کا کم ہی خیال کرتے

ہیں۔ مثلاً کہیں وعوت ہے ، بیز بان اور دوسر سے لوگ آپ کے منتظر ہیں گر

بالربيث

آب معمولات نبيس جيموزت-" (خصوصي نمبر م ١٣٨٨)

ىرتكلف دعوت:

جناب عيلى بهمائى ايراجيم الثرياوا ليرقم طرازين:

و بلی کے سفر کے دوران حضرت مولا تا تھے بوسف بنور کی نے شدیدا تکار
کے باو چود ہمارے بستر بچھا دیئے۔ٹرین سے انتر کر چاہئے اور دوسر کی کھانے
کی چیزیں خرید لاتے اور ہم میں ہے کسی کوکسی کام میں مدونہ کرنے دیتے۔
واپسی پرتقریباً شام کے پانچ بج "رخلام" اشیشن پر پہنچاتو حضرت خود چاہے
لینے کے لئے تشریف لے گئے۔" (خصوصی نمبر ہیں۔ ۱۳)
حضرت شنخ بنور کی مہمان نوازی میں اپنی مثال آپ تھے۔معلوم ہوتا تھا کہ

مہمان نوازی ان کی طبیقت فانیہ اور روحانی غذاہے۔ مہمان کی آمد پر بہت نوش ہوئے مہمان نوازی ان کی طبیقت و کروار میں قناعت واستقامت، مہمان نوازی کے ساتھ ساتھ آپ کی شخصیت و کروار میں قناعت واستقامت، ایقان و نو کل ، زہد و نقذ کی ، اخلاص وللہیت ، نو اضع وا عکساری ، شرم و حیا ، جودو تخا ، نجابت و سعادت اور شرافت و و جاہت کے جو ہری اوصاف پنہاں تھے جوا پنا اپراب میں ان شاء اللہ بیان ہول گے۔

ان ساءالد بیان اول سے متعلقین، در سے بیر مختلف کو شے حضرت کے متعلقین، در سے بیر مختلف کو شے حضرت کے متعلقین، در سے بیر مشعل راہ کا کام دیں گے اور ان کے احباب اور عامة السلمین کو اپنی جدو جہدزندگی میں مشعل راہ کا کام دیں گے اور ان کے اخباب اور عامة السلمین کو اپنی جدو جہدزندگی میں مشعل رہانی ثابت ہوں گے۔ نقوش یا بیابان کی ہب تاریک میں قندیل رہانی ثابت ہوں گے۔

بہرکف حضرت شیخ ہنوری کے اوصاف و کمالات میں اکرام ضیف کا وصف ایک متاز حیثیت کا عامل ہے۔ مہمان کے ساتھ آپ کے حسن وسلوک کا سیجے معنوں میں وہی انداز ہ کر سکتے ہیں جنہیں بھی آپ کا مہمان بننے کا شرف حاصل ہوا ہو۔ باب: ۲

## ذوق عبادت، ریاضت ومجامده، انابت الی الله تلاوت قرآن اور عاشقانه ادائیں

اسلای شریعت میں صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے اللہ اوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر تھم کی تقییل خواہ اس کا تعلق دنیوی زندگی ہے ہو یا افروی زندگی ہے اور غیر مشروط اطاعت کا نام عبادت ہے۔ امام راغب اصفہانی نے المفردات میں عبادت کے معانی اختہائی درجہ تذلل ، انکساری اور عاجزی کے بیان کئے ہیں۔ علامہ ابن منظور نے "
اسان العرب " میں عبادت کے معانی اطاعت ، غلامی ، بندگی اور سپردگ کے بیان کئے ہیں۔ علامہ این کثیر تکھے ہیں عبادت کے معانی اطاعت ، غلامی ، بندگی اور سپردگ کے بیان کئے ہیں۔ علامہ این کثیر تکھے ہیں عبادت کے لغوی معنی بست ہونے کے ہیں۔ شریعت میں اس سے مراد الیسی کیفیت ہے جس میں انتہائی محبت کے ساتھ انتہائی خشوع و خضوح موجود ہو و عبادت کا تھم اللہ نے بار بار انسان کو دیا ہے۔

موجود ہو و عبادت کا تھم اللہ نے بار بار انسان کو دیا ہے۔

ارشاد ہے اے لوگو! اپنے اس پروردگاری عبادت کروجس نے تم کو اور تم ے کہا کو گواور تم ے کہا کو گواور تم ے کہا کو گواور تم کے ایک کو گواور تم کے کہا کو گواور تم کے کہا کہ تم تنتی بن جاؤ۔ (۲۱:۲)

د نیا کے ہر ند ہب میں عبادت کا حکم موجود ہے لیکن عبادت کی جوتشر ت<sup>کی م</sup>قیقہۃ اورتضوراسلام نے دیا ہے وہ ہرلحاظ ہے ممل ،اعلیٰ اورار فع ہے۔ و ہتشر تک بھم اورتصوریہ ہے کہانسان کی زندگی کا ایک لمحہ بھی خدا کی عبادت ہے غافل نه ہو۔اس کا سونا ، جا گنا ،اٹھنا ، بیٹھنا غرض سب کچھفدا کے قانون کی یابندی میں ہو۔عبادت اللہ کے ساتھ براہِ راست رابطہ وتعلق کی ایک عملی صورت ہونے کے ماعث خودمقصد اورنصب العین بھی ہے ۔قرن اول کےمسلمانوں کوعبادت وریاضت کے انہاک ہی نے بلند یوں پر پہنچادیا تھا۔وہ عبدِ حقیقی کی منہ بولتی تصویریں تھے۔آج ہے تقريباً دوصدي يهليعكم اورعبادت ورياضت كاجولي دامن كاساته تهامكر بعد مين شريعت وطریقت اورحقیقت کے خوشنماعنوا نات سے عبادت سے گریز کا راستہ اختیار کیا گیااور چند مخصوص علامات کو ہزرگی اور ولایت کے لئے نشان قرار دیا گیا حالا نکہ قر آن عزیز نے عبادت ہی کومقبولیت در بارخداوندی کا قوی سبب قرار دیا ہے۔

درد تم نے تو تڑیئے کو دیا ہے کیکن ہم اگر درد کو بھی زیست کا عنوال کرلیں

حضرت مولا نامحمر یوسف بنورگ این اخلاق و اذ واق ، عادات و خصائل اور اشغال و آعمال میں ایک محقق ، عارف بالله اور الل الله تھے۔ آنہیں ذوق عبادت، یقین و اخلاص ، کامل اتباع سنت اور فنا فی الشریعت سے وافر حصہ ملاتھا۔

نماذِ بإجماعت كااهتمام:

حضرت مولا نامحمد طاسین صاحب حضرت شیخ بنوری کے غلبہ عبدیت اور اہتمام نماز کے بارے میں رقم طراز ہیں:

" عفرت شخ بنوری کے نزو کی عبادت سب سے اہم اور ضروری چر تھی، وزاده برعبادت خواه بدني بهو يا مالى ، قولى بهو يافعلى ، فرض بهو يانقل بور ، ذوق ورنهایت ابتمام کے ساتھ ادا فرماتے تھے اور ان میں معمولی آ داب کا بھی بِراخيال ركعة تھے۔ نمازِ باجماعت كا انتهائى النزام تھا۔ اگر بھی كى عذر كى وبہے مجد میں نہ بھنج کتے تو اپنی جگہ جماعت کرتے ۔ کئی مرتبہ ایہا ہوا کہ شادی وغیرہ کی تقریب میں شرکت فرمائی جو کسی بڑے ہوئی ایک بنگلے میں تھی اوردرمیان میں مغرب یا عشاء کا وقت آگیا تو آپ نے منتظمین کو حکم دیا کہ ہم باجماعت نماز پڑھیں گے اس کے لئے جگہ اور فرش کا انظام کیا جائے۔ چانچانظام کیا گیااورا ب نے باجماعت نماز ادا فرمائی۔وہ بھی مید کر نماز عثاء كوموفرنه كرتے تھے كدوه دير بيس بھي پڑھي جائل ہے للبذا تقريب ختم ہونے کے بعد پڑھ لیں گے کیوں کہ اس سے بہت سے لوگوں کا جماعت ے محروم ہوجا تالازی ہوتا ہے۔

#### ىراياعبادت:

رمضان المبارک میں تو مولانا سرایا عبادت بمن جاتے تھے۔خوب ذوق و خوق سے روز سے رکھنے اور رات کا ہزا حصہ نماز اور تلاوت میں گزارتے۔ گفنوں کے درد کے باو جو درتر اور کھیں پانچ پانچ پارے سنتے اور جب حرمین شریفین میں ہوتے تو اس نشاط سے عبادت کرتے کہ دیکھنے والوں کو رشک اُن ایم بھٹل دو قبمن محفظ آ رام کرتے۔ باتی سارا وقت علق عبادات میں گزرتا۔ جمعے و ووقت بھی نہیں بھول سکنا کے رمضان المبارک کے آخری عشرہ مين مستدر نبوي صلى الله عليه وسلم مين معتلف منته - محملنول مين در دكي تكليف كا سب لوگوں کوعلم تھا۔اتفاق ہے اس مرض کے ایک ماہر اسپیشلٹ ڈاکٹر جو عَالِبًا لِأَكُلِ بِوِرِ ( فَيْصِلِ آباد ) كے تقے، مدينه منوره بينج گئے - كسى نے ان سے مولانا کی بیماری کاذ کر کیا تو وہ مولانا کے پاس معتلف گاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا که حضرت! میں اس کا علاج گھنے میں ایک خاص انجکشن لگا کر کرتا ہوں اور فائدہ ہوتا ہے، جاہتا ہوں کہ آپ کو بھی لگا دُں۔فر مایا: بہت اچھا۔ چنانچہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی محنت سے انجکشن لگایا اور عرض کیا کہ ضروری ہے کہ ایک دو دن آپ نماز بیٹھ کر ادا کریں ، کھڑے ہو کر پڑھنے سے فائدہ زائل ہوجائے گا۔ آپ اس پر خاموش رہے لیکن جب عشاء کی جماعت کھڑی ہوئی تو آ پ بھی کھڑے ہوگئے اور ندصرف مید کہ فرض نماز بلکہ اس کے بعد تر اوت کے جس میں کئی یارے پڑھے گئے ، پھر تہجد جس میں نتین یارے ہوتے سب میں اول ہے آخر تک کھڑے رہے۔ فرض ونفل سب نمازیں کھڑے ہوکر ادا فرما ئیں ۔ ہم لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت! باو جود ڈاکٹر کے منع كرنے كے آپ نے رات بحرسب نمازيں كھڑے ہوكر ادا فرمائيں ايسا کیوں ہوا؟

یری اور بیس فرمایا: بات بیہ ہے کہ ڈواکٹر کے انجکشن سے جھے درد بیس سکون محسوس ہوا، لہذادل بیس آیا کہ کیوں شداس سکون سے روحانی فائدہ اٹھایا جائے ،عشرہ اخبرہ کی بیمبارک رائیں ادر پھر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جائے ،عشرہ بیتھوڑی ہی مل سکتی ہیں ، بیس جسمانی راحت کی خاطر کسے ان ردحانی فیوض و برکات سے محروم ہوجاؤں ،اللّٰہ مالک ہے۔
کہ کرمہ میں قیام کے دوران حضرت مولاناً باوجود گھٹنوں کے درد کے
مسلسل کُی کئی طواف کرتے رہتے ۔ای طرح عموماً صف اول میں کھڑے
ہوتے اور جب احباب کے ساتھ حرم شریف میں بیٹھتے تو میزاب رحمت کے
سامنے ایک جگہ مقررتھی ، ہمیشہ و ہیں بیٹھتے اور ذکر وفکر اور وعظ ونفیحت
فرماتے۔" (خصوصی نبر میں ۱۹۳۷)
قضرع وابنتال:

جناب حضرت مولا نا ڈا کٹر عبدالرزاق سکندرفر ماتے ہیں:

" میں نے افریقہ کے ایک طویل سنر میں دیکھا کہ تبجد سے فارغ ہوکر
بیٹھے ہیں ، زارو قطاررور ہے ہیں اور فرماتے جارہے ہیں کہ ہم نے اللہ کے
لئے کیا کیا؟ ہم نے اللہ کے لئے کیا کیا؟ نماز کے اہتمام کا بیعال تھا کہ زمیا
ایئر پورٹ سے جب شہر کی طرف روانہ ہوئے تو وہاں کے دھزات نے عرض
کیا کہ عصر کی نماز شہر میں پہنچ کر پڑھیں گے گرایئر پورٹ شہرے کافی دور تھا۔
کیا کہ عصر کی نماز شہر میں پہنچ کر پڑھیں گے گرایئر پورٹ شہرے کافی دور تھا۔
جب راستہ میں دیکھا کہ مورج کے شغیر ہونے کا خطرہ ہے تو تختی سے موٹریں
رکوادیں اور تیم فر مایا اور ایک طرف گھاس پر باجماعت نماز اواکی اور فر مایا کہ
اب اطمینان ہوگیا۔

سفر وحضر میں تبجد کی نماز آپ کامستقل معمول تھا۔ پہلی دور کھت خفیف ہوتیں ، دوسری دو میں پوری سور ویلیین تلاوت فرماتے ۔ باقی رکھت میں مختلف سورتیں پڑھتے۔" (خصوصی نمبر ہیں ۲۷۹)

عاشقانهادا ئين:

حضرت مولا نامجمه طاسين صاحب رقم طرازين:

" آخری سالوں میں جب گھٹنوں کا درد ہڑھ گیا تھا تو بعض نمازیں اپنی جائے قیام پر ہی باجماعت ادا فرمالیتے تھے۔ایک روز گرید کی کیفیت تھی اور فرمانے کیا ہے۔ ایک روز گرید کی کیفیت تھی اور فرمانے کے جب میں صحت مند تھا تو میلوں سے بھی چل کرحرم کی نماز میں شریک ہوتا اور مجھ سے کوئی جماعت نہیں چھوٹی تھی لیکن اب میں معذور ہوگیا ہوں۔

مدیند منورہ میں تو عجب ہی کیفیت ہوتی ، مجد نبوی میں بہت زیادہ ادب کا خیال فرماتے ہو ما معمول بیتھا کہ ہر نماز کے وقت سے پہلے ہی حرم میں تشریف لیے جاتے اور خاص کر عصر سے عشاء کا وقت تو حرم میں ہی گذارتے۔ مواجہ شریف میں سلام عرض کر کے سامنے ہی با کیس جانب صف اول میں بیٹھ جاتے اور بیسارا وقت عبادت ، تلاوت ، ذکر اور درود شریف میں گذرتا اور کی سے بات کرنا پیندنہ فرماتے۔ " (خصوصی نمبر میں ۵۲۸) ،

جذب وكيف اورشانِ دلر بائی: سر

استادِ مَرم حضرت مولا ناسمی الحق صاحب بیان فرماتے ہیں:
" آخری سالوں میں ضعف و نقابت بردھ کئی تھی اور گھٹنوں میں شدید درد
کی وجہ سے چلنا پھر نا اور کسی اونے مکان یا زینے پر چڑھ تا بہت مشکل ہوتا،
ادھرموسم جے میں ہرسال جے کے از دھام میں بے صداضا فہ ہوتا رہا۔ اس سنر
میں نماز عضر سے قبل میں نے حرم کے قریب مولا تا کے مشتقر پر حاضری دی۔
میں نماز عضر سے قبل میں نے حرم کے قریب مولا تا کے مشتقر پر حاضری دی۔

آب بناب کے مکان پر تھم رے تھے۔ وہاں سے نماز عمر کے لئے چل

رہ مرا نا ہی مشکل سے از دخام میں راستہ نکا لئے ہوئے چلتے دہے۔
حرم شریف پنجے تو جماعت تیارتمی اور جمعی حرم سے باہر سراکوں پر مغوں میں
جگر لی نماز کے بعد گھنوں کے درد سے تھ حمال ہا بچے کا بچے حرم شریف میں
داخل ہوئے ۔ گھنوں اور جوڑوں کے درد ، بجاج کی دہم بیل ، او نچے نیچ
 داخل ہوئے ۔ گھنوں اور جوڑوں کے درد ، بجاج کی دہم بیل ، او نچے نیچ
 داخل ہوئے ۔ گھنوں اور جوڑوں کے درد ، بجاج کی دہم بیل ، او نچے نیچ
 داخل ہوئے ۔ گھنوں اور جوڑوں کے درد ، بجاج کی میں داخل ہوئے ۔ مولانا
 رداشت تھیں۔ بیرطالات تھے کہ ہم اندر حرم شریف میں داخل ہوئے ۔ مولانا
 پر جبیب حالت جذب طاری ہوگئی اور شانی دار بائی سے دعا کے لئے ہاتھ
 اٹھاتے ہوئے خانہ کعب کے سامنے کھڑ ہے ہوکر جمعے کہا کہ آپ بھی آ میں
اٹھاتے ہوئے خانہ کعب کے سامنے کھڑ ہے ہوکر جمعے کہا کہ آپ بھی آ میں
کہیں۔ فرہانا:

" بالله! آپ کومعلوم ہے کہ جمعے تیرے ال گھرے کیم آخلق ہے؟ کمر اب میں بالکل عاج اور ہے ہیں ہوگیا ہوں ، میری حالت آپ د کھے رہے ہیں الکل عاج اور ہے ہیں کی بات نبیل ، آئدہ جمعے تج پر نہ لائے ہیں، اب نج پر آنا میرے بس کی بات نبیل ، آئدہ جمعے تج پر نہ لائے دوسرے موقعوں پر حاضری دیا کروں گا۔ " (خصوصی نمبر میں ۱۸۸۸) صافو قالیل کا ام تمام:

حفرت مولانا ڈاکٹر حبیب اللہ مختار شہیر تحریر فرماتے ہیں۔

" باوجود بیراند سالی کے ضعف اور گھٹنوں کے شدید درد کے بجابہ ہ کی بیات و کھٹنوں کے شدید درد کے بجابہ ہ کی بیات و کی کے خوالت کی کہ جوانوں کورشک آتا تھا ،سفر ہو یا حضر ، شکدتی ہو یا بیاری جب دیکھو جمر سے دو فر مائی گھنٹہ پہلے اپنے رب کے در بار میں حاضری دے رہے ہیں۔ بھی گڑ گڑ اکر آ ہو ایکا

کے ہاتھ ملک و ملت کے لئے دعا کیں ہوری ہیں تو بھی ترنم اور خاص کیف و ہوؤے اللہ و تو اللہ و ال

ذ وق تلاوت قر آن:

حضرت مولانا حبيب الله مختار شهيدًمزيد تحرير فرمات بين:

" مقام اہرا ہیم پردیکھے تو کھاور ہی شان ہے۔ میز اب رحمت کے پنچے
ہیں تو معلوم ہوتا کہ آپ پر رحمت اللہ کی بارش ہور ہی ہے۔ بیت اللہ
کے سامنے بیٹھے تلاوت کلام اللہ بیس مشغول ہیں تو محسوس ہوتا کہ واقعی اپنے
رب ہے ہم کلام ہیں۔ اللہ اللہ! کیا غضب کا سوز تھا ان کی تلاوت ہیں ، کیا
بجیب کیف تھا ان کے دعا وَل کے مائلتے ہیں اور کیا لذت تھی ان کے سننے ہیں
اور کیسام رہ آتا تھا ان کے اشعار کے سننے ہیں۔

ایک مرتبہ مکہ مکر مہ میں اعتکاف کے دوران بندہ نے عرض کیا کہ آپ
نفلوں میں مجھے اپنا مقتدی بنالیا کریں ، میرا مقصد بیرتھا کہ آپ کی تلاوت
ہے محظوظ ہوں فر مایا اچھا ،اس کے بعد سے صلوٰ قالیل میں آپ امام ہوتے
اور میں مقتدی سبحان اللہ! کیا درد تھا ، کیما سوز تھا ان کی آ واز میں ، دل چاہتا
تھا کہ جسی تلاوت ختم ہی نہ ہو۔ مجھے بچپن سے بی اپنے شنخ قد س مرہ کی تلاوت

بماريت

می بہت لطف آتا تھا، آپ کھوائ انداز اور سوز و درد سے تلادت فر اتے سے کہ مجھے آپ کی تلاوت سننے کا شوق پیدا ہوگیا تھا اور تی چاہتا تھا کہ خوب طویل قراءت ہوادر صرف قرآن کریم کی تلاوت سننے کے لئے میں ہمیشہ نماز جعہ آپ کے بیچھے پڑھا کرتا تھا۔" (خصوصی نمبر میں ۱۹)

قرآن كادور كعت مين ختم:

حفرت مولانا قاری محمد رفق صاحب، حفرت شخ بنوریؓ کے شغف قرآن کواقعات بیان کرتے ہوئے رقم طراز ہیں:

" حضرت شیخ بنورگ تحدیث بالنتمۃ کے طور پر فر مایا کرتے تھے کہ ایک
روز ایک قاری صاحب جو میرے دوست تھ ، میری ملاقات کے لئے
تشریف لے آئے۔ رمضان شریف کے آخری ایام تھے۔ وہ بڑے نئیس
طریقے ہے قرآن پڑھتے تھے۔ میں نے کہا کہ بجائے وقت گذار نے کے
چلونفل پڑھتے ہیں۔ چٹانچان قاری صاحب نے فعل کی نیت با عمرہ کی اور
میں نے ان کی افتداء کی ۔ ہی بھرتو کیا ہو چھادہ تو پڑھتے بطے گئے اور میں
لطف اٹھا تا چلا گیا اور ایک پریس گاڑی کی طرح سورتوں کے اشیشنوں کو طے
کر تے جلے گئے اور سحری سے پہلے ہورے قرآن کریم کو دورکعتوں میں فتم

ایک نشست میں چیبیس پاروں کی تلاوت: فرمایا کرتے تھے کہ جب میں دیو بند میں طالب علم تماتو ایک روز میں نے جبر کی نماز ایک چیوٹی می کچی عمارت کی مسجد میں پڑھی جہاں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی تھی۔ نماز کے بعد میں نے اپنی چادراس کچے فرش پر بچھادی اور قرآن کریم کی تلاوت شروع کردی۔ جعد کی نماز تک اس ایک ہی نشست میں ایک ہی نشست میں ایک ہی نشرت پر ۲۶ پارے پڑھ لئے اور چونکہ جمعہ کی نماز کے لئے کی میں ایک ہی جوری مسجد میں جانا ناگزیر تھا اس لئے پورا نہ کرسکا ورنہ پورا قرآن خم کر لیتا۔

#### تراوی کامعمول:

عام طور پر حفرت کا تراوی میں نین پارے سننے کا معمول رہا ، باوجود ضعف پیری کے اور گھٹوں کی تکلیف کے آپ کھڑے کھڑے کماز پڑھتے البتہ جب تھکن اور دروحد سے بہت زیادہ بڑھ جاتے تو بقدر ضرورت چند البتہ جب تھکن اور دروحد سے بہت زیادہ بڑھ جاتے کہ بیٹے میں لطف نہیں المحول کے لئے بیٹے بھی جاتے اور اس پر بھی فرماتے کہ بیٹے میں لطف نہیں آتا۔ گویا برنبان حال کہدر ہے ہوتے "افلا اکون عبدا شکوراً"۔

## کریپروزاری:

حضرت آیت کریم (و اذا سمعوا ما انزل الی الرسول توی اعینهم تفیض من اللمع مما عرفوا من الحق (۸۳:۵) کے محکم معنول میں مصداق تھے۔ جب بھی قرآن کریم سنتے آ تکھیں بے ماختہ فوارے کی طرح بریز تیں۔

ای طرح ترواح میں بھی بہت گریہ فرماتے۔ بھی بھی یہ کیفیت بین الترویحات بھی رہتی اور فرماتے بڑی نعمت ہے قرآن اگراس وفت کسی قاری صاحب یا حافظ صاحب پرنظر پڑتی جوشاید قدم بوی کے لئے حاضر ہوا ہوتا تو اں ہے ضرور قرآن پڑھواتے اور اس پڑھی قناعت نہ فرماتے بلکہ خود ائر ہم حضرات ہے بھی قراًت پڑھواتے اور سلسل آنسو بہائے جاتے۔ حضرات ہے بھی قراًت پڑھوا ہے اور سلسل آنسو بہائے جاتے۔ جمارا کام ہے راتوں کو رونا یادِ دلبر میں جماری نیند ہے محو خیال یار ہوجانا

سونے کا تاج:

الغرض حفرت مولا نابنوری کواگر عاشق قرآن کہا جائے تواس میں کوئی مبالغہ کی بات نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے اپنی لاڈلی بٹی سیدہ قاطمہ مرحومہ کوقر آن کریم حفظ یا وکروایا۔ وہ اپنے والدسے قریباً ووسال قبل اپنے رفتی اعلیٰ ہے جامل ۔ اللّٰہ ما اغفر لھما و ارحمہ ما و اسکنهما فی الجنف ۔ اللّٰہ ما اغفر لھما و ارحمہ ما و اسکنهما فی الجنف ۔ اس موقع پر ایک بات قابل ذکر ہے وہ یہ کہ جب سیدہ فاطمہ مرحومہ کی والدہ محتر مدکا چند سال پہلے انتقال ہوا تو عالبًا فاطمہ مرحومہ نے خواب میں ان کی زیادت اس طرح کی کہ وہ جنت میں ہیں اور ان کے سر پرسونے کا تاج ہے اور کیوں سونے کا تاج نہ ہوج بکہ سیدہ فاطمہ مرحومہ کا حفظ انہیں کی محنت کا شرہ وقعا۔

### خوش الحان مجوّد:

حضرت بنوری خود بھی قاری تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ڈابھیل میں فجر کی نماز
' آ پُ بی پڑھایا کرتے تھے۔ شخ الاسلام حضرت مولا ٹاشبیرا حمد عثمانی جیسے
طلیل القدر علماء حضرت کے منفقدی ہوا کرتے تھے۔ آ پ بڑی خوش الحانی
سینیر تکلف کے تلاوت فرماتے تھے۔ جن حضرات کے چیھے نماز پڑھنے کا

شرف عاصل ہے وہ اس بات پر اتفاق فر مائیں گے کہ بہت کم علما ، کواس الر خوش آوازی ہے شکسل کے ساتھ تبجو ید ومخارج کی رعایت کرتے ہوئے سا گیا ہے۔ بسا اوقات بڑے بڑے قرآء حضرات کی اصطلاح بھی فرمات تھے۔آپ کو تلاوت میں تکلف اور نقل سے بڑی نفرت تھی۔اگر کسی قاری نے تکلف کیایانقل ا تارنے کی کوشش کی تو فوراً حتبیہ فر ماتے۔

كثرت استغفار:

مجھى جھى ترويحوں كے بعد براے در دمندانداندازيس" لا الله الا الله نستغفر الله نسئلك الجنة و نعوذبك من النار " يُ عَمِّ ادر عاضرين ہے فرماتے كه حضور عليه الصلوة والسلام نے اس ما وميارك ميں لا الله الله اوراستغفار كى كثرت كى تلقين فرمائى باورحصول جنت كى دعاكى كثرت اورآ گ سے پناہ مائلنے كى تاكيد فرمائى ہے۔اس كے بعد آپ لا الله الا الله نستغفر الله يرصة على جات ، ايم موقع يرحضرت ك آ تکہیں آنو بہاتیں اور حضرت کے چمرہ برادای ی جھاجاتی۔" (خصوصی نمبر، ص ۲۰۷)

انابت الى الله:

حفرت مولا بالطف الله يشاوري لكصة بين:

" مولا نا بنوری خداطلی کے جذبے سے یکھا لیے سرشار ہوئے کہ آ ب نے سیاست وغیرہ کے سارے مشاغل کو خبر باد کہہ کر ایک افغانی برزگ شیرا عا کے یاس طریقہ نقشہند ہی کی مشقیس شروع کردیں۔شیرا عا کابل کے ذوق عبادت اورعاشقاندادا كمي

باشدے تھے اور نقشبندی سلیلے کے شخ تھے ۔ افغانستان کی حکومت ہے ناراض ہوکر پیٹاور آ محے تھے اور پیٹاور میں متو کلانہ زندگی بسر کرتے تھے۔ انہوں نے مولانا کومرا قبرکرنے کی تلقین کی ،مراقبہ کرنے کے لئے مولانا پیثاور میں عبدالغفور باچا صاحب کی قبر پر جائے (جو خیبر روڈ پر شرقی تھانہ اور سکریٹریٹ کے قریب ہے) اور سارا دن مراقبے میں گزار دیتے۔ان دنوں میرا آنا جانا بھی مولانا کے پاس بہت کم ہوگیا تھا کیونکہ انہیں تنہائی پندتھی اور كى كآنے جانے سے نا گوارى ہوتى تھى۔ايك عرصے كے بعد ﷺ بنوري نے مجھے بتایا کہ نعشبندی سلسلے میں قلب اور نفس کے لطیفے تو جلدی جلدی جاری ہوجاتے ہیں لیکن میر ہے ساتوں لطفے جاری ہو گئے تھے۔ان دنوں حفزت شیخ بنوری پر بجیب و جد کی کیفیت طاری رہتی تھی اوران کے ہر بُن مو ہے انہیں ذ کر کی آواز سنائی وی تخی ۔" (خصوصی نمبر جس اس)

احقر نے اینے اسا تذہ سے بار ہاسنا ہے اور اکا پرین بھی کہتے ہیں نیز تصوف کی کتابیں بھی اس پر زور دیتی ہیں کدانسان مردِ قال کے بجائے مردِ حال بن 126

> جمله اوراق و کتب در نار کن سینه را از نور حق گلزار کن

حضرت شیخ بنوری کوبھی میہ بلندمرتبہ اس لئے ملا کہ وہ مردِ حال بن گئے تھے۔علمِ قال کی محقيال خود بخو دلجھتی تنئيں ورنہ تاریخ میں بہت ی مثالیں ملتی ہیں کہ بعض حضرات علم و فضل میں بہت او نیجامقام رکھتے ہیں، ونیاان کی علمی فضیلت کا اعتراف کرتی تھی لیکن

عبادت اللی کے معاملہ میں وہ عدِ درجہ ست، کمزوراور ناتھ سے ۔گویااس کی اس کے معاملہ میں وہ عدِ درجہ ست، کمزوراور ناتھی سے ۔گویااس کی اس کے دل میں کوئی خاص اہمیت ہی نہ تھی۔ وہ اسے غیر ضرور کی چیز ہجھتے سے لیکن شخ بنور گ کی زیرگ کی اسب سے بروا جو ہر اور امتیاز میں تھا کہ وہ ہر وقت احکام شریعت کی بیروی، عبادت وریاضت میں منہمک اور رضائے اللی کے در پے دہتے ہے۔

کیفی مرحوم فرماتے ہیں ....

برم ہستی ہے ہمیں اور تو کیا لینا ہے ہاں گر دل کے ترکیے کا حزا لینا ہے مرتوں کھوکریں کھائیں تو سمجھ میں آیا اپنی ہستی کو مٹا کجھے پالینا ہے وال میں اک جذبہ بناب اگر ہے موجود مرزل یار کو دو گام میں جالینا ہے مرزل یار کو دو گام میں جالینا ہے مرزل یار کو دو گام میں جالینا ہے

ز طرواستانتان فیاضی اور جودوسی

الباء ك

## ز مدواستغناء، فیاضی وایثاراور جودوسخا

لوگ کردار کی باتیس کرتے ہیں جن کا کردار زبان کی نوک ہے آئے نہیں بڑھتا۔ رب ذوالجلال نے محد شابعصر حضرت مولا نامجر بوسف بنوری کوسرت وکردار کی بہت کی خوبیول سے نواز اتھا۔ وہ آیک شیر صفت ، خوددار اور غیورانسان تھے ۔ انہوں کی بہت کی خوبیول سے نواز اتھا۔ وہ آیک شیر صفت ، خوددار اور غیورانسان تھے ۔ انہوں نے خربت ، تنگی ، عسرت اور سخت ناداری کے زمانہ میں بھی بھی کمی کسی کے سامنے دست طلب دراز نہ کیا۔ وہ اس شعر کی عملی تصویر ہے ۔ طلب دراز نہ کیا۔ وہ اس شعر کی عملی تصویر ہے ۔

کمال تشکی میں جگر کا خون پی لے کے مسامنے دست طلب درازند کر

استغناء آپ کی طبیعت کا ایک خاصہ خاص تھا اور آپ اس ارشادِ عالی کے مظہر سے کولا استلکم علیہ مالاً ان اجری الا علی الله کی (۲۹:۱۱) کہ جم تم ہے قطعاً کوئی اجرتبیں چا ہتا ہمیر ااجرصرف اللہ پ جب بہی وجہ ہے کہ آپ کوامرا و، وزرا و اور مال و زر ہے تو کیا ،عوام ہے بھی استغناء تھا۔ آج جبہ بعض مجردُ ول نے بیری اور مال و زر سے تو کیا ،عوام ہے بھی استغناء تھا۔ آج جبہ بعض مجردُ ول نے بیری مریدی، درس و تدریس اور خطابت وا ماست کوا کیہ مستقل معاثمی فن کی حیثیت دے کر لوگوں ہے استغناء بہت ای دشوار امر

زمرواستغناء، فياضي اورجوروي

> ما آبروئے فقر دقناعت نے بریم بابادشاہ بگو کہروزی مقرراست

> > مجھےاللہ دے گا:

حضرت مولا نامحمامكم شيخو يوري صاحب لكهية بين: " افرایقه کے کسی ملک کا ایک سرمایہ دار حاضر خدمت ہوا۔ یا توں ہی با توں میں اس نے اپنی امارت و فارغ البالی کا اظہار کیا اورسر مایہ دارانہ مزاج کے مطابق اینے مال وزر کی کثرت اور کاروبار کی وسعت کا تذکرہ کیا اور پھر كينے لگا"اس مدرمه كو جتنا سرماييه دركار جو، ميں دينے كے لئے تيار جول" اظہارایٹارخوب تھا مگراس میں تعلّی اور تکبر کی جو ہوتھی حضرت کے مزاج لطیف يركران گذري\_آب نے اسے اپیاجواب دیا كدد ه ایناسا منے كرره كيا اور اے یقین ہوگیا کہ ان" وارثان رسول" کے سامنے ہمارے میم وزر کی کوئی وتعت نہیں اور ہمارا مال و دولت ان کی نظر میں ریگ صحرا سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا ۔حضرت شیخ بنوریؓ نے اپنے بخصوص انداز میں فرمایا" جھے تمہارے میسے کی کوئی ضرورت نہیں ،میرااللہ مجھے دےگا۔" (خصوصى نمبريص ۵۳۲)

په الي يوسف

#### سال بعر كا نظام ہو چكا ہے:

حضرت شیخ بنوری فرمایا کرتے تھے کہ جس پر ذکوۃ واجب ہے وہ خور آکر دے۔ پیضروری نہیں کہ مدرسہ کا آ دمی ہی مدرسے کے لئے رقم لینے کے واسطے آئے۔

بعض مرتبہ تو ذکوۃ دینے والوں سے فرمایا کرتے تھے کہ ہمارا سال بجر کا انتظام ہو چکا
ہے، آپ کی دوسر سے مدرسہ کو دے دیں۔ بعض اوقات خود کیکر کسی دوسر سے مدرسے کو
دے دیتے تھے۔

غسأله مال:

حضرت مولا نالطف الله بيتاوري لكصة بين:

" جب کوئی ذی تروت صاحب خیر مدرسہ کو چندہ دیے آتا تو مولانا اس سے فرماتے کہ " مجھے زکوۃ کی ضرورت نہیں " بیتو غسالہ کال ہے جے اگل امتوں میں آگ آسان سے اتر کر جلا دیا کرتی تھی ، میرے مدرسے کے مدرسین کے لئے اگر کچھ دینا ہے تو غیرز کوۃ میں سے دو۔"

(خصوصی نمبر، ۱۳۲۳)

## كيح دها ككاتعلق:

" تمام عمر آپ نے چندہ کی کوئی ایبل نہیں کی ، ندمدرے کا کوئی سفیرتھا، نہ سالانہ جلسہ ہوتا تھا، نہ بھی کسی ہوئے دنیا دار سیٹھ کی خوشامد کی ، ہمیشہ فرماتے سے کد دنیا والوں کا علماء سے تعلق کچے دھاگے سے بندھار ہتا ہے، ذراسی کوئی بات ان کے منشاء کے خلاف ہوئی اور فور آتعلق ختم ہوا۔" (ایصنا ہے سے استان کے منشاء کے خلاف ہوئی اور فور آتعلق ختم ہوا۔" (ایصنا ہے سے استان کے منشاء کے خلاف ہوئی اور فور آتعلق ختم ہوا۔" (ایصنا ہے سے استان کے منشاء کے خلاف ہوئی اور فور آتعلق ختم ہوا۔" (ایصنا ہے سے استان کے منشاء کے خلاف ہوئی اور فور آتعلق ختم ہوا۔"

## یجاس ہزاررویے تھکرادیتے:

حضرت مولانا مفتی احمد الرحمان صاحب ، حضرت شیخ بنوری کے استغناء ال خودداری کادلچسپ واقعہ بیان کرتے ہوئے کر برفر ماتے ہیں .

" حضرت شیخ بنوریؓ نے جب شدُّ والله یار کے مدر سے سے تعلق ختم کرلہا اوراہمی تک نے مدرسہ کے بارے میں فکر مند تھے کہ کرا جی کے ایک صاحب ٹروت اور مخیر انسان جناب سیٹھی محمد پوسف مرحوم نے حضرت سے عرض کیا كه آب مدرسه بنايية اورحضرت مولانا عبدالرحمٰن كامليوري كوبهي بلاليج، میں آپ دونوں حضرات کی یائج سال کے لئے مشاہرہ کی رقم بچاس ہزار رویبه ( جب کرنبی کی قیت بھی قیت تھی ) بنک میں جمع کرادیتا ہوں ۔ حضرت نے اٹکار فرمادیا اور فرمایا کہ میں چندوجوہ کی بنایر مدرسہ شروع کرنے سے قبل کوئی امداد قبول کرنے سے معذور ہوں ۔ ہاں مدرسہ بن جائے تو جو امداد فرمائیں گے ہشکریہ کے ساتھ قبول کی جائے گی۔مرحوم جانتے تھے کہ حضرت شیخ بنورگ مدرسه بنانے کی فکر میں ہیں۔ دوسری طرف بےسروسامانی كا دور دورہ ہے۔ قرض سے گھر كا گزارہ چلارہے ہیں اس لئے انہوں نے حضرت کے بے عداصرار کیا مگران کے اصرار پر حضرت کے انکار میں بھی ترقی ہوتی گئی ، بالآخر جناب یوسف صاحب مرحوم نے اینے ساتھی ہے ينجاني مين كها"سن دائس "ليعنى حضرت ميرى بات سنت بي نبيس\_"

(خصوصی نمبر ، ۲۲۲)

انہیں کیامعلوم تھا کے ٹھکرانے والا کون ہے؟ وہ بظاہر فقیر بے نوا ہے گر زہد د

رايات

ا پنتا داور قنا عت واستقامت جیسے بے بہاخزانے کا مالک ہے۔ بدوہ بے تاج باوشاہ ہے۔ بدوہ بے تاج باوشاہ ہے بوداوں پر مکومت کرتا ہے اور مکلوق کے بجائے خالق پر اعتاد رکھتا ہے۔ ہاراتم پر احسان ہے:

معرت مولا ناؤا كثر حبيب الله مخار فرمات بين كه.

" د مخرت شیخ بوری اپنے مدرے کے لئے نہ حکومت سے مدد لیتے ، نہ اوقاف سے ، نہ بی کی اور سرکاری اوارہ سے بھر وسر تھا تو صرف خدا تعالی کی زات پر ، و بی دلوں کا مجیمر نے والا ہے ، و ہ دلوں کو اس طرح پھیر دیتا تھا کہ جیرت ہوتی تھی لوگ پھیر نے والا ہے ، و ہ دلوں کو اس طرح پھیر دیتا تھا کہ جیرت ہوتی تھی لوگ پھیر ہے واپس فرمارہ ہم پر احسان ہے کہ ہم تمہارہ ہم پہیوں کو تو و سے دہ ہو بلکہ جمارا تم پر احسان ہے کہ ہم تمہار سے پیروں کو تو و سے دہ ہو بلکہ جمارا تم پر احسان ہے کہ ہم تمہار سے پیروں کو تو و کے دیے ہو بلکہ جمارا تم پر احسان ہے کہ ہم تمہار سے کہ بیروں کو تبول کر تے ہیں اور سے جم بر لگاتے ہیں ۔ کی سے فرماتے کہ بیز کو ق کا پیساس وقت قبول کریں گے جب کہ اتن ہی مقدار میں غیر ذکو ق کا پیسہ اور جب وہ صاحب حامی مجر لیتے تب قبول فرما لیتے ۔

(خصوصی تمبر ص ۹۲)

بيسروساماتي مين جامعه كا آغاز كار:

حالاتکہ جب حضرت مینے بنوریؒ نے مدرسہ شروع کیا تو اسباب و وسائل کے حوالے سے پچھ بھی موجود نہ تھا۔ جس ممارت میں مدرسہ قائم تھا اس ممارت کے گروو میں غلاظت کے وجمع میں محمد کے شائی جانب ایک ججرہ تھا جس پر مشخص سے فیٹس غلاظت کے وجمع سے معارت کیا تھی بس مسجد کے شائی جانب ایک ججرہ تھا جس پر مشخص سے تھی ہے وہ کا کوئی تصور تک نہ تھا۔ بے سروسامانی کا عالم تھا۔ تین مدرسین میں کی جہدے تھی ہے تھی او کا کوئی تصور تک نہ تھا۔ بے سروسامانی کا عالم تھا۔ تین مدرسین

جن میں خود حضرت من بنوری ، حضرت مولانا نافع کل اور حضرت مولانا للف الله بنا الله الله بنا الله الله بنا الله الله بنا ا

موصوف درسه کے ابتدائی دنوں کا نقشہ ادر حصرت شیخ بنوریؒ کے زمر واستند، ک کہانی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

جيجير ڪآ گئے:

" ہماں در کو جاری ہوئے جب چار مہینے گز رکے تو ہل نے مولانا سے کہا کہ میری گزر بر کھیتی باڑی پر ہے (مدرسہ ہمی تخواہ کے لئے شدام آئی نہ تخواہ لی ، بس فی سبتل اللہ کام چل رہا تھا اور مولانا مرحم کہیں سے قرض نے لوا کر اپنا اور انل وعیال کا گزارہ چلاتے تھے ) میری فصل کی کٹائی کے دن جیں، آپ جھے ایک ہاہ کے لئے گھر جانے کی اجازت دیں تا کہ فصل سے نے کا جارت دیں تا کہ فصل سے نے کو اب کھیے بندویست کرآؤں مرحوم نے بنس کر فرمایا کہ جس نے خواب دیکھا ہے کہ مدرسین کے لئے میری پاس چھورتم آئی ہے ، فردا انظار کروتا کہ تہمارے کرائے وغیرہ کا تو بندویست ہوجائے۔ جس نے بنسی جس کہا کہ کی کو جس سے بھیچروں کے خواب آیا کرتے ہیں۔ ایک کھٹے بعد مولانا مرکوم نے ہیں۔ جھیچروں کے خواب آیا کرتے ہیں۔ ایک کھٹے بعد مولانا مرکوم نے کا مدرسہ کو اسورو یہ سے در بیا تا تا جاتی و جیے الدین مرحوم نے کا مدرسہ کو اسورو یہ جدہ تھی دیا تھا ، یہ مدرسین کے نظر جس مدرسے کا پہلا چدہ قما اس جس سے جدہ بھیج دیا تھا ، یہ مدرسین کے نظر جس مدرسے کا پہلا چدہ قما اس جس سے جدہ بھیج دیا تھا ، یہ مدرسین کے نظر جس مدرسے کا پہلا چدہ قما اس جس سے جدہ بھیج دیا تھا ، یہ مدرسین کے نظر جس مدرسے کا پہلا چدہ قما اس جس سے جدہ بھیج دیا تھا ، یہ مدرسین کے نظر جس مدرسے کا پہلا چدہ قما اس جس

زيدواستغناء، فياضي اورجودوس

انبوں نے بچھ کو بھی دوسورو ہے دے دیئے۔ میں چھٹی پر کھر چلا آیا اور پھٹی کر ارکروالیں چلا گیا۔ نعر خاون کے زمانہ میں ایک سال بڑی تکی اور عمرت کا گزار کروالیں چلا گیا۔ نعر خاون کے زمانہ میں ایک سال بڑی تکی اور عمرت کا گزارا، تا ہم سال کے آخر تک مدرے کی حالت (مالی طور پر ) قدر سے اچھی ہوگئی۔ " (خصوصی نمبر ہم ۲۲)

الله في دولت وونيا كوصفرت في بنوري كانظر من بين كرد كما تعاديمي ويتمي كرد كما تعاديمي ويتمي كردولت ودنيا اور درائهم و دنانير كوجيم ول سے تشييد ديتے تھے۔ آپ كود كي كر صفرت سفيان توري كي بارے من الل علم كار مقولہ ياد آجا تا ہے كہ "كانت اللنانيو الى بلده كانها البعر"۔

جودوسخا:

دنیاودولت کی آپ کے ہاں کوئی قدرو قیت نہتی۔ آپ سر مایہ دار، جا کیروار، دولت منداور متمول تو نہ تھے لیکن خاوت و فیاضی آپ کے مزاج کا صبیتی۔ آپ کو دکھیے کرسیادت کا یقین آجا تا۔

جود وسخا آپ کی خاندانی عادت اور وراشت تھی ۔ جود وسخا میں آپ سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے وارث منے ۔ آپ عطا و بخشش میں اس شعر کے مصداق

فنی غیر محجوب الغنی عن صدیقه و لا مظهر الشکوی اذا النعل ذلت (ترجمه) و و ایک ایرانو جوان ہے جس کی خاوت اور جود و کرم اپنے ساتھی ہے مخفی بیں اور جب یا کال پھسل جائے تو شکا یت فا ہر کیس کرتا۔ And William Par lead 199

جُهِي آپ كاجوڙ اياسك:

جمال بوسف

حضرت مولانا حبيب القد مختار، حضرت في بنوري لي جود خاط المارية أوري

واقعه بیان کرتے ہوئے رقم طرازین:

" حضرت شیخ بنوری ایک مرتبہ سی بخاری کا در آل دے آر کھ جارے تے كه ايك خادم پيچيج بهو لئے - آمث يا كرمڑے ، پوچھا كيابات ب؟ ونس کچھ بات عرض کرنا جا ہتا ہوں ۔ فرمایا کیابات ہے؟ کہا کہ بیٹسہ شل بات كرنى ٢ \_ فرمايا حلي ماته لے كئے ، تشريف فرما ہوكرات فسار فرمايا كه ايا بات ہے؟ عرض کیا جھے آپ کا ایک جوڑا جاہئے۔ یہ سنااور الماری سے دها جوڑ الا كروينے لگے۔انہوں نے كہا نہيں، جھے توبہ جوڑ ا جائے جو آپ كئے ہوئے ہیں۔ نہایت شفقت ہے فرمانے گےاس کی کیاضرورت ہے؟ انہوں نے کہا کہ بس مجھے تو بہی چاہیئے۔فرمایا: اچھار سوں آجائے (جس دن وہی كيڑے جب اتار نے تھے )وہ حسب وعدہ آ مكے تو يورا جوڑ اان كے حوالہ کر دیا۔وہ کہتے ہیں کہ اس کو حاصل کر کے جو خوشی مجھے حاصل ہور ہی تھی اے بیان نہیں کیا جاسکتا۔ چندروز بعد نہ معلوم ان کو کیا سوجھا کہ انہوں نے عرض کیا كه ايك وهلا موا جوڑ البھى عنايت فر ماديجئے \_ چنانچہ شیخ فقد س مرہ نے بلاكس تامل کے وہ بھی عطا فرمادیا جوآج تک ان کے پاس ای طرح محفوظ ہے۔ صرف ایک جوڑا کیڑے ہی کیا جب بھی کی چیز کے بادے میں کی فخص نے سوال کیا فوراً اس کووه چیز و بے دگا۔ غرضيكه برموقع يراور برجگه دوسرول كوفائده مئنچات ريهاور جب بھي

سمی نے ان کے ساتھ کوئی میں ملوک ایاوہ کی یا کی ایا ہے۔ اس کی مراق ہے۔ اس کی مراق ہے۔ اس کی مراق ہے۔ اس کی مراق ہے مادیا کرتے تھے بلکہ اس ہے بھی الدین زیاوہ ہے۔ "

( المراسي أبر الس

ہارامعاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے:

حضرت شیخ بنورگ کا ایک اور واقعہ حضرت مواانا تکر ہو۔ مث لد سیانوی کی زبانی نئے فرماتے ہیں:

" میرے ایک محتر م دوست کرا پی نشر ایف ال نے ، میں نے آئے کا سبب

یو چھا تو بتایا کہ مدرسہ کے لئے پیمیز بین خرید لی تھی ، اس کا پیمی قرض ہو کیا

ہے، یہاں پچھا حباب سے ملیس کے ۔ میں نے نماز عسر سے فرا فت کے ابعد

مجد بیس حضرت سے الن کا تعارف کرایا ۔ کرا پی آنے کی اجب اریافت کی تو اور کی تو میں نے برادرو ہیہ میں

میں نے بلاتکلف الن کا قصد و ہرادیا ۔ بسما خدفر مایا " کہ ایک ہزادرو ہیہ میں

دے دیں گے "اکے دن شرح ججے بلایا اور ہزار رو بے میر ے جوالے کرتے

ہوے فرمایا: "رسید کی ضرورت نہیں ، ہمارا معالمہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے ۔ "

### فياضي كاسمندر:

حضرت مولا ناعبدالرشدنعمانی صاحب تحریر فرمات بین "ایک بارجی بینها مواقعا عمرے پہلے دوصاحب حضرت شخ بنوری کا پوچھتے ہوئے آئے۔ جس نے کہا کیا کام ہے۔ کہنے گے مکان بنواتا ہے، مولانا ہے اعانت کی ضرورت ہے۔ جس نے کہا کہا کہ کہا کہ کوگوں کوسو پٹا ہوا ہیئے۔

معرت في " كي ياس كون ى دوات به جوده موسى مكان بالله ال ویں کے بہم ہیں معزت شیخ " کونگ ٹیس کرنا جا ہے کر وہ اپل ہات م ر ہے۔ات میں معزت اللہ " بھی تشریف کے آئے ادرصورت مال معرم كر كے اپنى جنب سے مجھ رقم لكالى اور براى معذرت كے ساتھ ال كے بوال كردى \_ مين صورت و يكناره كيا \_ اس ملرح ايك دفعه مولانا كے ياس ولئر میں بیشا ہوا تھا، اٹھ کر گھر جانے لگے تو صابیز ادہ تھ بوری نے بتایا کہ فلال صاحب اس لئے بیشے ہیں کدان کے یہاں میت ہوگی ہے، جمیز وسین ک ضرورت ہے۔ حضرت سی فنورا کمرتشریف لائے اور بغیر کی تقیق و قابل کے سوروسیے کا نوٹ صاحبر ادہ صاحب کے بوالہ کیا کہ ان کو دے دو۔ میں نے اس داقعہ کا ذکر حضرت مولانامفتی و کی حسن صاحب سے کیا اور سماتھ ہی یہ بھی وض کیا کہ حضرت کی سخاوت تو بجا مگر اتن کی تحقیق کر لی جاتی کہ واقعی کوئی میت ہوئی بھی ہے یا تہیں تو زیادہ اچھا ہوتا۔ اس پر مفتی صاحب نے فرمایا کہ میرا بھی بھی ذوق ہے، میں ہوتا تو میں بھی بھی کرتا۔ میں بیان کر غاموش ہوگیا۔ بہر حال اللہ والوں کی شان بی الگ ہے۔"

( خصوصی نمبریص ۲۰۵)

فراست ايماني واستغناء:

مولا ناالله بخش ایاز ملکانوی رقم طرازین:

المنازعصر کے بعد مفرت الاستاذ علامہ بنوری تور اللہ مرقدہ کا عام ، معمول تفاكه مجد كيسا منه واليسبز وزاريس تشريف ديكيتن تنفيادر دوزانه

بماليات

کی بیر وی جاس دواکرتی تقی ، جس میں اسا تذہ وطلبہ کے علاوہ شہری دوست ہیں۔ اس تذہ وطلبہ کے علاوہ شہری دوست ہیں۔ اس بیر شریک ہوا کر تے تھے۔ حسب معمول جمال یوسف کے حسن ہوا کر استعدادوظرف کی ہر خاص و عام پر ضوفتانی ہور ہی تھی اور ہر کس و ناکس اپنی استعدادوظرف کے مطابق فیضیاب ہور ما تھا۔

ای اثنا و بیس ایک شهری آدی نفیس ترین بلوری گلاسوں سے مجری دو تین بینی الیا اور فدمت اقدی میں پیش کرنا چا ہیں۔ خلاف عادت حضرت والا فیم نیک کا اشارہ فر بایا اور ایک گلاس نکال کر ملاحظہ فر بایا ۔ بعد از ملاحظہ محسوس دمعلوم ہوا کہ اس بیس غیر محسوس اور بظا برغیر مرکی نقص ضرور ہے۔ ای محسوس دمعلوم ہوا کہ اس بیس غیر محسوس اور بظا برغیر مرکی نقص ضرور ہے۔ ای مطرح دوسر ااور تیسر ابھی ایسے ہی انکلا ۔ پس کیا تھا لانے والے کی شامت آگئی اور اور حضرت الاستان نور اللہ مرفدہ کا غصہ کے باعث رنگ لال پیلا ہو گیا اور فر مایا کہ نام اور حظہ دیدید کے لئے ، خدارا! یہ کیا فر مایا کہ نام فر مایا کہ نام اور حظہ دیدید کے لئے ، خدارا! یہ کیا کہ ویا ۔ اور حضرت الاستان کی بارگاہ میں رق می چیز ، ہرگر نہیں ، یہ ہم نہیں لیس کے اور کر رہیں واپس لیس کے اور کر رہیں واپس لیس کے اور کر رہیں واپس لیس کے اور کر انہیں واپس لیس لیس کے اور انہیں واپس لیس لیس کے اور انہیں واپس لیس کے اور انہیں واپس لیس لیس کے اور انہیں واپس لیس کے اور انہیں واپس لیس لیس کے اور انہیں واپس لیس لیس کے اور انہیں واپس لیس کی ایس انہیں واپس لیس کی کر انہیں واپس لیس کی کا کہ دیا۔ ان رہا میانہ القاسم ، اکو بر ۲۰۰۲ ، )

طالبان علوم نبوت كى مالى اعانت:

حضرت مولاناممباح اللدشاه صاحب لكيمة بين:

" دوران طالب علمی ایک دفعه درمیان سال موسم خزال کے اوائل میں مدرسہ میں بخارکا مرض پھیلا اور ایسا طوفان بیا ہوا کہ کوئی طالب علم اس بخار مدرسہ میں بخارکا مرض پھیلا اور ایسا طوفان بیا ہوا کہ کوئی طالب علم اس بخار سے حقوظ ندر ما ، شاید کوئی قسمت والا ہی بچا ہو ، ورنہ عمومی طور سے سب طلبہ اس موذی مرض کا شکار ہونا شروع ہو گئے اور روزانہ ہر کمرہ میں کوئی نہ کوئی

ز بدوا-تنظار، فيامني اورجووري

غريب طالب علم ال مرض كي ليبيث مين آجانا -غريب و نادار طلبه علان و معالجہ کی سہولت نہ ہونے کی وجہ سے کئی گئی ونوں تک انتہاء درجہ تیز . فاران بعض بخارشد ید کے ساتھ مرض اسہال میں مبتلا رہتے اور اپنے اپنے کروں میں ہے کی کی حالت میں پڑے پڑے ترجے دہتے اور کوئی پر سان حال نہ ہوتا ۔انشدیدترین حالات شن فقط اور فقط حضرت بنوری کی ذات گرای طلبه كي تسلى اوراطميمان كامو جب بنتي \_حضرت كي شفقت ، رحمت طداديري كا مظہرین کر بیارطلبہ کے لئے سہارا ہوتی ۔حضرت مجھی تو بنفس نئیس اساق سے فراغت کے بعد کمروں میں جا کرطلبہ کی عیادت کرتے اور علاج کے لئے م الله عنايت فرمات اور مجھي کسي طالب علم کو بھيج کر بيار طلبہ کے عالات معلوم کراتے اور علاج کی رقم کا بندو بست فرما کر کسی طالب کے ذریعہ نفیہ طور سے رقم تقسیم کراتے اور کی دوسرے کو بالکل اس کی اطلاع نہ ہوتی۔ چٹانچہ ایک دو دفعہ ایسے خفیہ طریقہ سے رقم کی تقسیم حضرت نے راقم الحروف کے ذریعہ بھی کروائی ، نہ معلوم اور کتنے طلبہ سے حضرت نے یہ خدمت کی ہوگی اس لئے کہ بیرطریقہ بالکل خفیہ تقتیم کا طریقہ تھا اور طلبہ بھی ایک دوس ہے کے سامنے اس کا ذکر کرتے ہے احتراز کرتے کیونکہ حضرت قدى مره كامنشا بي موتاتها -" (خصوصى نمبر م ٥٣٣٥) حضرت مولانا سیدسلیمان ندوی "علاء کی ذمه داریاں" کے عنوان ہے رقم طرازیں:

" آج کل حارے علماء کا کام صرف پڑھتا، پڑھاتا، مسئلہ بتا تا اور فتو یٰ

آلما سمجا جا تا ہے کیکن اب وہ وقت ہے کہ وہ اپنے اسلاف کے بچھلے سبق کو دہرائیں ۔ ان کا کام صرف علم ونظر تک محدود ہیں بلکہ ممل وجد و جہد اور علمی خدمت بھی ان کے منصب کا ایک بہت بڑا فرض ہے۔ ہم آبادی (جہاں وہ رہیں) وہ ان کی ضدمت وکوشش سے آبادر ہے۔ وہاں کے جا ہلوں کو پڑھانا، وہاں کے خادانوں کو سمجھاتا، وہاں کے غریبوں کی مدوکرنا، ان کی ضرورتوں کو بوراکرنا، وہاں کے معذوروں کی خدمت کرنا بھی ایک عالم دین کے فرائش میں سے آباں۔ " (تقمیر حیات ، تمبر ۱۹۸۱ء)

"سوائے" احقر کا پیند یدہ مطالعاتی موضوع ہے۔ ابتدائے شعور ہے اب کہ خدا کا فضل ہے بہت سے سوائے سے مطالعہ واستفادہ کیا ہے۔ سب میں یہ چیز قدر مشترک بائی ہے کہ شرح صدر کی دولت اور ایمان ویقین کی حقیقت جس کو بھی نصیب بولی ہے مشاوت وایا ربطور نتیجاس کا ترجیح عمل رہا ہے۔ جس کو بھی اس حقیقی دولت کا حصر ملتا ہے سخاوت و فیاضی اس کا شعار بن جا تا ہے۔ اس لحاظ ہے جب حضر ت شخ بنوری کو دیکھا تو اپنے معاصر بن سے ممتاز بایا۔ وہ فیاضی وایا رکی بلند یوں پر فائز سے بنوری کو دیکھا تو اپنے معاصر بن سے ممتاز بایا۔ وہ فیاضی وایا رکی بلند یوں پر فائز سے اور گلوتی خدا کی ہمدردی ان کے دگ و پے میں سائی ہوئی تھی۔ بلا امتیاز و بلا استثناء سب کی خدمت ان کا عزیز ترین شغل تھا۔

باب: ۸

# ايقان وتو كل، تقوي اورخشيتِ الهي

اہام البند حضرت مولانا ابوار کلام آزادؒ نے کیا خوب فر مایا ہے۔ سفر دوہ ہیں، ایک شخص کا ، ایک مقصد کا ۔ اشخاص کی کا میا بی ہے ہے کہ وہ اپنا کام کئے جا کیں یہاں تک کہ اپنے آپ کو مقصد کے لئے قربان کر دیں۔ جب انہوں نے اپنے آپ کو مقصد کے لئے قربان کر دیا تو ان کا سفر منزلِ مقصود تک بھٹے گیا اور کا میاب ہو گئے۔ اب ان کے لئے یہ سوال باقی نہیں رہتا کہ مقصود حاصل ہوایا نہیں ۔ اس سفر میں سفر سے نہ تھکنا اور آخر تک چلئے رہنا ہی سب سے بڑا مقصود ہے۔ اس لئے جس مسافر نے اس مقصود کو پالیا اس نے بیان رہا ہی اور منزل دوئیں ، ایک ہی ہیں۔

ره روال راخشگی راه نیست عثه-

عشق جم راه است وجم خودمنزل است

باتی رہامقصد کاسفرتو بلاشبداس کی کامیابی ہے کہ مقصد حاصل ہوجائے لیکن سیان کا کام نہیں ہے جو توج ہے لیک اس خدا کا کام ہے جو سورج چکا تا ہے اور بدان کا کام نہیں ہے جو نتی ہوتا ہے بلکداس خدا کا کام ہے جو سورج چکا تا ہے اور بدلیاں بھیجتا ہے اور اس کا قانون ہے ہے کہ اگر راہ روانِ مقصد کامیابی کے ساتھ ابنا سفر کرتے رہے تو مقصد کاسفر بھی ایک دن پوراہ وکردہے گا۔مقصد کے سفر کے لئے اتبان

ا پنام کاموں میں کلوق کے سمارے پر نمیں بلکہ خالق کے سمارے پر کام اور انتہاء کرنا ہے۔ راستہ کتنا ہی تاریک کیوں نہ ہووہ چرائے تو کل ہاتھ میں پکڑے اس سے بعافیت گذرجا تا ہے کین تو کل اس چیز کانام میں کرانسان اپنے ہاتھ پیرتو ڈکر جیٹھ جائے بعافیت گذرجا تا ہے کین تو کل اس چیز کانام میں کرانسان اپنے ہاتھ پیرتو ڈکر جیٹھ جائے

> توکل کا بیمطلب ہے کہ منجر تیز رکھ اپنا پھراس تنجر کی تیزی کومقدر کے حوالے کر

علیم الامت حضرت مولا تا اشرف علی تھا نویؒ فرماتے ہیں : تو کل یہ ہے کہ تہ ہیر کر کے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر لے۔

مدرسهاللدتعالي كاب:

فرمایا کرتے تھے کہ:

" الله كاكام ب، رسول الله ملى الله عليه وسلم كاردر سه بالله تعالى الله على الله على الله تعالى الله على الله على الله تعالى الله على الله تعالى الله على الله تعالى الله على الله على

ال مدرسه كی خدمت كرے گا اللہ تعالی اس كوائ كا بدله دنیا بی بھی دیں۔
اور آخرت بیں بھی۔ حقیقت بہی ہے كه من كان للله كان الله له بهارے
اور آخرت بیں بھی۔ حقیقت بہی ہے كہ من كان للله كان الله له بهارے
شخ قد س سرو، اللہ كے بوگئے تھے، اللہ الن كا بوگیا تھا اور سادے كام اس طرق
علی رہے تھے كه و مكھنے والوں كوجرت بوتی تھی۔"
علی رہے تھے كه و مكھنے والوں كوجرت بوتی تھی۔"
(خصوصی نمبر بھی سے)

حيله تمليك:

حفرت مولانامفتی احمد الرحمٰن صاحب ،حفرت شیخ بنوریؓ کا زکوۃ کے مال بارے میں معمول بیان کرتے ہوئے رقم طراز ہیں:

آپ نے ذکوۃ کی رقم حیلہ تملیک کے ذریعہ غیرز کوۃ کی مدیم مرف نہیں ک فرمایا کرتے تھے کے ذکوۃ کی رقم صرف زکوۃ کےمعمارف میں بی خرج ہونی چاہیئے،جن کا ذکراو پر آچا ہے، غیرز کو ق کے مصارف کے لئے عطیات اور غیرز کو ق کی امدادی رقوم آئی ضروری میں ۔اس اصول پر کاربندر منا آ سان کام ندتها بخصوصاً ابتدائی دور میں مرحضرت جبسی متوکل اور اولوالعزم ہتی نے روزِ اول سے لے کرآ خر تک اس اصول کو اپنائے رکھا اور بھی اس ے انحراف نہیں فرمایا۔ نیز حضرت میشہ فرمایا کرتے تھے کہ مدر سرع بیہ اسلامیہ کے اساتذہ اور ملاز مین کواللہ تعالی کے اس احسان وانعام کی قدر کرنی چاہیئے کہان کوحق الخدمت کے عوض میں غیرز کو قا کا یا کیزہ مال ملتا ہے۔ وہ بھی ایسے لصنین کی طرف سے جوایا نام تک طاہر کرنا پیندنہیں کرتے اور "لا تعلم شماله ما تنفق يمينه" ليني (وائين اتھ كانفاق كا اكس اتھ كوملم تك نبيل موتا) كامصداق بين-"

توكل كاثمره:

"" دعفرت شیخ بنوری کے اظام اور او کل علی اللہ کی برکت سے اللہ پاک
این فرزانہ فیب سے مدرسہ کی امداد فرماتے تھے اور لوگوں کے ولوں میں مدرسہ کر بیدا فرمادیتے تھے اورا حباب و مدرسہ کر بیدا سلامیہ کی امداد کا جذبہ اور شوق پیدا فرمادیتے تھے اورا حباب و مخلصین بنفس نفیس نفیس نبایت اخلاص و ذوق وشوق کے ساتھ پوشید وطور پرنام و نموود اور شہرت کی خواہش کے بغیر معزت کی خدمت میں حاضر ہوکر عطیات نمود اور شہرت کی خواہش کے بغیر معزت کی خدمت میں حاضر ہوکر عطیات بھی کے دواور شہرت کی خواہش کے بغیر معزت کی خدمت میں حاضر ہوکر عطیات بھی کے دواور شہرت کی خواہش کے بغیر معزت کی خدمت میں حاضر ہوکر عطیات بھی کے دواور شہرت کی خواہش کے بغیر معزت کی خدمت میں حاضر ہوکر عطیات بھی کے دواور شہرت کی خواہش کے بعد معزف کے دواور شام رانام ظاہر در کیا جائے۔ بہت

ايمان وتو كل بتقوي او خرمو الم

ے اللہ کے بندے ایسے تھے جو کہ اس سے پہلے مولاناً کو جائے بھی نہ قد گرخدمت میں حاضر ہوکر عرض کرتے کہ ہمیں خواب میں بہ تھی ملا ہے کہ جوا مدرسہ کی امداد کرو اور جورقم لاتے تھے پیش کردیتے اور الیے خواب جھرت مولاناً سے محبت وعقیدت کا سبب سے اور اس کے بعد ہڑی بڑی رقیس مدرسہ کی امداد کے لئے پیش کیس اور نام تک ظاہر کرنے کو گوارا نہیں کیا۔"

غيبي مدد:

" ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ غیر ملکی طلباء کی ضروریات کے بیش نظر فوری طور سے وسطانی حصد کی دوسری منزل کے دارالا قامد کا مسئلہ در پیش تھ اور تعمیری فنڈ میں رقم موجود نہ تھی اور لا گت کا تخمینہ ابونے مین لا کھ تھا۔ ای دوران حفرت شیخ بنوریؓ کے احباب میں سے ایک صاحب حاضر خدمت ہوئے، ان کے ساتھ ایک اور اجنبی بھی تھے۔ یا توں یا توں میں مذکرہ ہوا ، دوسرے روز وه اجنبی صاحب صبح منج ودلت کده بر تشریف لاتے بیل ، دروازه کھنگھٹاتے ہیں۔ حضرت شنے کے صاحبر ادے وروازے پر جا کرد کھتے ہیں اور آ کریتائے ہیں کہ ایک غریب فتم کا آ دمی کھڑا ہے اور ملنا جاہتا ہے۔ حضرت شنخ بنوريٌ نے اندر آنے کے لئے فرمایا تو ان صاحب نے پیٹلون کی جیب میں سے نکال کر پینسٹھ ہزار دو پہنتھیری قند میں دیا ادر دوم سے دوز حرید رقم لا نے کا دعدہ فرمایا۔ چٹانچہ دوس بے دوزسوا دو لا کھ کی رقم خدمت میں پیش کی اور اس طرح دارالا قامه کی تعمیر کی فوری ضرورت الله تعالی نے بوری فرمادی۔"

## الله تعالى نے سامانِ آسائش يہنچاديا:

" ابتدائی دور میں عصر کے بعد حضرت مولا تا کی خدمت میں اساتذ وو احاب ملاقات کے لئے آتے تو آپ کے ہمراہ باہر جاریا ئیوں پر ہی بیٹھتے تھے۔ بیا اوقات جاریائیاں ناکافی ہوتیں ، بیصورت حال و کھے کر ایک صاحب خیرنے دو تین بیٹیس مدرسہ کے لئے بنوائیں۔ای زمانہ میں واقعد مہ ہوا کہ حکومت کویت نے عربی زبان سکھانے کے لئے اس علاقہ میں ایک عربی سکول قائم کیا تھا ، بعد میں اس عربی مدرسہ کو چنداں مفید ومشر نہ ہونے کے باعث بند کردیا گیا۔اسکول کے ارباب اہتمام اور حکومت کویت کے نمائندوں کے سامنے اس اسکول کا سامان بینی ڈیسکوں ،صوفوں ، کرسیوں اور ينكهون وغيره كأمسكه در بيش تها، ال مُشن و پنج مين و ه حضرات ، حضرت مولا نَا ے ملاقات کے لئے مدرمہ میں تشریف لائے ۔ مدرمہ دیکھا بہت خوش ہوئے ۔ایک جمرہ میں جہاں آ بے تشریف فرماتے ان حفرات سے ملا قات کی اورانهی میتیوں بران کو بٹھایا۔

گرمی کا زماند تھا ، حجرہ میں پیکھا بھی نہ تھا۔ ان حضرات نے مدرسہ ک کارکردگی اور مستقبل میں حضرت مولانا کے عزائم من کر بے ساختہ بندشدہ سکول کے سامان کو مدرسہ کے لئے دینے کی ڈیٹس کش کی۔

حضرت مولاناً نے اس کوفیسی امداد سمجھ کر قبول فر مایا اور اس طرح مدرسہ کو کشر تعداد میں کرسیاں ، ڈیسک ، درسگا ہوں کے لئے بکل کے پیھے ، دفتر کے لئے صوفے اللہ پاک نے پہنچاد ہے۔ یہ پہلاسا مان آسائش ورفا ہیت تھا جو ايمان وتو كل بقوي اوزخريه

مدر سر کومیسر آیا۔ اس کے بعد بید درواز وکھل گیااور حفرت مولاناً کے خوشوال اور سے ای طرح اللہ اور جس چیز کی می محسوس کرتے ای کومبیا کردیتے۔ ای طرح التب فانہ اور دارالتصنیف کی تمام قیمتی اور شاندار الماریاں، علیمے اور محفظ وارائد بیث کے عظیم الشان ہال کا فرش ، بحل کے عظیم اللہ پاک نے مدرسر کو عطافر مائے۔

#### سرماییسعادت:

ای صورتحال کے ابتدائی دور کا واقعہ ہے کہ دفتر مدرسہ میں عکمے نہ لگے تے، گرمی کاموسم تھا۔ایک دن دفتر میں آپ تشریف فرما تھے، حاجی لیقوب صاحب مرحوم مدرمہ کے خازن بھی کسی کام ہے آئے۔ بیدد بکھ کر کہ دفتر میں پکھانہیں ہے، کہنے لگے کہ غیرز کو ہ فنڈے دفتر کے لئے بھی ایک پنکھا خرید لیا جائے ۔حضرت مولا ناً نے قرمایا: حاجی صاحب! نصف رقم میں اپنی جیب سے دیتا ہوں اور تصف آپ دیں دفتر کے لئے بنکھا آجائے گا۔ مطلب بیتھا کہ ہمارے اصول کے مطابق ای نام سے جب تک رقم نہ آئے ، پنکھانہیں آسکتا۔اتفاق ہے اس ونت مولا ناً کے ایک مخلص دوست بھی موجود تھے ، انہوں نے موقع دیکھ کرعرض کیا کہ بیرسعادت جھے حاصل کرنے کی اجازت دیجئے کہ پنکھا دفتر کے لئے خرید لاؤں ۔اس طرح کے صدما واتعات میں کہ حضرت موماناً سے واقف احباب خود آ کر مختلف ضرور پات کے ندہونے کا احساس کرتے اور اسے مہیا کرتے اور اس کواسیے لئے سر مار سعادت سمجھتے تھے۔" (خصوصی تمبر،ص ۲۲۸،۲۲۷)

حسول معاش كا تصوّر:

حضرت مولا نامفتی احمدالرحمٰن راوی ہیں کہ:

" ایک مرتبہ چیف ایڈ منسٹریٹر محکمہ اوقاف مسعود صاحب مدرسہ میں تخریف لائے اورائے اس خیال کا اظہار کیا کہ طلبہ کوکوئی ہنر بھی سکھایا جانا چائے ۔ تو اس پر حضرت نے فرمایا کہ ہم تو اس حصول معاش کے تصوری کوختم کرناچا ہے ہیں اور ہم تو چاہے ہیں کہ طالب علم صرف اللہ تعالیٰ کے دین کا سیابی ہے ،اس کے سوازندگی کا کوئی مقصداس کے حاشیہ خیال میں بھی نہ ہو اور اللہ تعالیٰ پراس کا بھین واعتماد ہو کہ معاش کی فکر کے بغیر اللہ تعالیٰ کے دین کا کوئی مقصداس کی فائر کے بغیر اللہ تعالیٰ کے دین کا کوئی مقصداس کی فکر کے بغیر اللہ تعالیٰ کے دین کا کوئی مقصداس کی فکر کے بغیر اللہ تعالیٰ کے دین

دولت ِ ليقين:

جناب ڈاکٹر تنزیل الرحمٰن صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ:

" حضرت شیخ بنوری اللہ تعالی کی رزاقیت اور قدرت پر بے پناہ یقین رکھتے تھے۔اس یقین میں اس قدر پختگی اور قوت تھی کہ ان کے باس بیٹھے والما اور ان کی با تیں سننے والا ان کی مجلس سے "یقین" کی دولت کا پچھ نہ کھے دھے۔ کے رضر ور اٹھٹا تھا رحکیم الامت حضرت مولا نا اشرف علی تھا نوگی کے مجانے صحبت حضرت بابا بخم الحسن صاحب (جن کی خدمت میں مولا نا بنوری ایک مرتبہ میرے ہمراہ تشریف لے گئے تھے ) فرماتے تھے کہ ہم مسلما نول میں مولا نا بوری ہوتے ہیں ۔مولا نا بوری میں بولا نا بوری ایک بیوری قین کی کی ہوگئی ہے اس لئے ہمارے سارے کام ناقص ہوتے ہیں ۔مولا نا بوری حامدی بنوری قرآن وحدیث کے حوالوں سے اس دولت ویقین اور اس کے ابدی بنوری قرآن وحدیث کے حوالوں سے اس دولت ویقین اور اس کے ابدی

ثمرات کااس طرح نقت مینیج تنهے کہ سننے والا مبہوت رہ جاتا تھا۔" ثمرات کااس طرح نقت مینیج تنهے کہ سننے والا مبہوت رہ جاتا تھا۔" (خصوصی نمبر جس ادیم)

تو حيروتو كل:

خبر المدارس ملتان كيمفتي جناب حضرت مولا نامفتي عبدالستار صاحب لكيج

ىيىكە:

" ایک مرتبد در سرخیر المداری میں تشریف آوری ہوئی بعض حضرات اساتذہ بھی مجلس میں موجود تھے ، چائے وغیرہ سے فراغت کے بعد بعض مخترت منظمین نے کتاب الرائے حضرت اقد کی کے سامنے پیش کی تا کہ حضرت مدرسہ کے بارے میں پچھ تحریف مادیں ۔ حضرت قدی سرہ نے بساختہ ارشاد فر مایا: "چھوڑ ومولوی صاحب! اس شرک کو، کس کودکھاؤگے ، کیار کھا ہے لوگوں کے پاس ؟ حق تعالیٰ جتنا چاہیں گے دیں گے ، کسی کودکھانے سے کیا ہوتا ہے ، ہمارے مدرسہ میں بڑے برخے آتے ہیں ، ہم نے کسی سے نہیں کھوایا ، جامعہ از ہرکے ڈائر مکٹر آئے ، سفیر آئے ۔ سجان اللہ! تو حیدوتو کل کیا شان ہے۔ " (خصوصی نمبر جس سے سال اللہ! تو حیدوتو کل کیا شان ہے۔ " (خصوصی نمبر جس سے سے سے کا کیا شان ہے۔ " (خصوصی نمبر جس سے سے کا کیا شان ہے۔ " (خصوصی نمبر جس سے سے کا کیا شان ہے۔ " (خصوصی نمبر جس سے سے کا کیا شان ہے۔ " (خصوصی نمبر جس سے سے کا کیا شان ہے۔ " (خصوصی نمبر جس سے سے کا کیا شان ہے۔ " (خصوصی نمبر جس سے سے کہ کیا شان ہے۔ " (خصوصی نمبر جس سے سے کہ کیا شان ہے۔ " (خصوصی نمبر جس سے سے کہ کیا شان ہے۔ " (خصوصی نمبر جس سے سے کسی کیا شان ہے۔ " (خصوصی نمبر جس سے سے کسی کیا شان ہے۔ " (خصوصی نمبر جس سے سے کسی کیا شان ہے۔ " (خصوصی نمبر جس سے سے کسی کیا شان ہے۔ " (خصوصی نمبر جس سے سے کسی کیا شان ہے۔ " (خصوصی نمبر جس سے کسی کیا شان ہے۔ " (خصوصی نمبر جس سے سے کسی کیا شان ہے۔ " (خصوصی نمبر جس سے کسی کیا شان ہے۔ " (خصوصی نمبر جس سے کسی کیا شان ہے۔ " (خصوصی نمبر جس سے کسی کیا شان ہے۔ " (خصوصی نمبر جس سے کسی کیا شان ہے۔ " (خصوصی نمبر جس سے کسی کیا شان ہے۔ " (خصوصی نمبر جس سے کسی کیا شان ہے۔ " (خصوصی نمبر جس سے کسی کیا شان ہے کسی کیا شان ہے۔ " (خصوصی نمبر جس سے کسی کیا شان ہے کسی کیا شان ہے کسی کے کسی کیا شان ہے کسی کیا شان ہے کسی کیا شان ہے کسی کیا شان ہے کسی کیا ہیں ہے کسی کیا شان ہے کیا ہے کسی کیا شان ہے کسی کیا گیا ہے کسی کیا ہے کسی کی کسی کیا گیا ہے کسی کیا گیا ہے کسی کی کسی کی کسی کی کسی کی کسی کیا ہے کسی کی کسی کی کسی کی کسی کی کسی کی کسی کی کسی

ز كوّة مين ضرورت بين:

حضرت مولانا محمد يوسف لدهيا نوى قرمات بيل كه:

" ایک صاحب نے کی ہزاررہ پیدھنرت کوز کو ہ کی مدیس پیش کرتا جاہا۔
آپ نے فرمایا کہ ذکو ہ تو ہم صرف سخت طلبہ پر خرج کرتے ہیں۔ مدرسہ
کے دیگر اخراجات میں ذکو ہ صرف نہیں ہوتی اس لئے عطیات کی ضرورت

ہونی ہے۔ چونکہ سبانوں سرورت سے بھدرتم بنع ہوچلی ہائی گئے اس کے اگر دیا ہے۔

ہوتی ہے۔ چونکہ سبانوں سرورت سے بھدرتم بنع ہوچلی ہائی گئے کہ اس کی مخبائش ہیں۔ فر مایا بھرز کو ق جمیں ضرورت نہیں۔ بولے بیرو پیدآ ئندہ سال طلبہ کام آ جائے گا۔ فر مایا آئندہ سال آ نے گا تو اللہ تعالی اس کاخری بھی جھیج دیں گے۔ " (خصوصی نمبر جس ۱۸)

تقوى وخشيت ِ اللهى :

تقوی ول و دماغ اور خمیر کے اس احساس کا نام ہے جس کی بنا پر ہر کام میں ضدا
نعالی کے علم کے مطابق عمل کرنے کی شدید رغبت اور اس کی مخالفت سے شدید نفرت
پیدا ہوتی ہے۔ تقوی ایسا جامع لفظ ہے جو تمام احکام شریعت کی بجا آور کی اور معاصی
سے پر ہیز کو اپنے اندر لئے ہوئے ہے۔ اگر خور کیا جائے تو اسلام ایک انسان میں جس
نوعیت کا کر دارو عمل پیدا کرنا جا ہتا ہے اس کی عمل تصویر لفظ تقوی میں موجود ہے۔

حضرت ابن عمرض الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ تقوی اسلام کے دشوارگزار راستوں پراس احتیاط واہتمام کے ساتھ گزرنے کا نام ہے کہ زندگی کا لباس اللہ کی نافر مانی کے کا نام ہے کہ زندگی کا لباس اللہ کی نافر مانی کے کا نوس سے الجھے نہ یائے۔ جملہ احکامات الہیادرعبادات سے مقصود تقوی نافر مانی کے کا نوس کے حصول کا زینداور ذریعیہ ہے۔

محدث العصر حفزت مولانا محد يوسف بنوريٌ عرفى عبادات سے زيادہ معاملات ومعاشرت ميں مقدمة الله مقالم الله ومعاشل معاملات ميں صدد رجدا حقيا طاكا مظاہرہ فرماتے۔ دوز خ كا ايند هن جيس بنيا جا بتا:

حضرت مولا نالطف الله بيثاوري فرمات ين

" مصرت شخ بنوري كة تقوى اور طداتري كابيرسال تنها كه ذكوة فنارسرن طلباء کے لئے رکھتے تھے ،اس کو بھی کسی حالت میں مدرسین کی تخواہ یا مدر ہے تغیرات یا کتابوں کی فرید پرصرف نہیں کرتے ہے۔ دوسرے سال مدرسہ کی سالت ز كوٰة فنذ مين قابل اللمينان مو كئي ، أيك دفعه ز كوٰة فنذ مين ٢٥ بزار رو پہیجع تھا مگر غیرز کو ۃ کی مد خالی تھی۔ جب تنو اہ دینے کا وقت آیا تو خزانی عاجی بعقو ب صاحب نے کہا کہ مدرسین کی تنخواہ کے لئے کا تھ ہیں ،اگر آپ ا جازت دیں تو زکو ۃ فنڈ میں ہے قرمن کیکر مدرسین کی تنخواہ اوا کر دی جائے ، بعد میں زکو ۃ فنڈ میں بہرقم اوٹاوی جائے گی۔ آب نے فرمایا: ہرگزنہیں ، میں مدرسین کی آسائش کی خاطر دوزخ کا ایندهن بنتانہیں جا ہتا۔ مدرسین کوصبر کے ساتھ انتظار کرنا جائے کہ ان کے فنڈ میں اللہ تعالی کچھے ہیے وے۔ جو مدر س مبرنیین کرسکتان کواختیارے کہ مدرسہ پھوڑ کر چلا جائے۔" (خصوصی تمبر جل ۲۲۲)

مالى اموريين حزم واحتياط:

"ایک موقع بغلطی سے ذکوۃ کی رقم سے مدرسہ کے خازن نے حضرت شخ بنور کی کے علم میں لائے بغیر پھور قم قرض لے کر مشاہرات میں لگادی۔ حضرت کے علم میں لائے بغیر پھور قم قرض لے کر مشاہرات میں لگادی سے حضرت کے علم میں جب یہ بات آئی تو انہائی غسہ اور جلال میں خازن سے فرمایا: اس کاذمہ دار میں نہیں ہوں، آپ کوجہنم میں جانا پڑ سے گااور جلد از جلد اس غلطی کی تلافی اور تدارک کا تھم فرمایا۔ فرمایا: جب تک بیر تم ادانہ کر دی جائے میں اس وقت تک تخواہ نہیں لوں گا۔ " (خصوصی نمبر ہے سے اس علم کی تا اور تدارک کا تھم فرمایا۔ " (خصوصی نمبر ہے سے کا در کا کا در کا کا در کا کا در کا کا در در کا در کا در کا کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا کا در کا در کا در کا در کا در کا کا در کا د

بال المن المنظم المنظم

الما ایک باراییا ہوا کہ درسے خزانہ میں مشاہرات کی دیں بھی کیل تھا مرز کو ہ فنڈ میں رقم موجود تھی ۔ حضرت شیخ بنور کا سے اس کا ذکر کیا کیا تو فرمایا جب تک مشاہرہ کی دمیں رقم نہیں آئے گی، درسین کو تنواہ نہیں سلے کی۔ جناب حاجی محمد میں صاحب میں صدرا جمن جائے متحد نیوٹا وَن جی موجود تھے، وہ یو لے مولانا! کیا ذکو ہے نیوفاہ دینا جائز نہیں۔ مجرفر مایا: کیا ذکو ہے نیوٹا کو نوٹو اور مناجا کر نہیں ۔ مجرفر مایا: کیا ذکو ہے نے ماانہ مول کو تا ہو؟ انہوں نے کہا نہیں ۔ آپ نے فرمایا تو چھر درسے کو تنواہ دینا جائز نہیں ۔ مجرفر مایا: کیا ذکو ہے سے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں ۔ آپ نے فرمایا تو چھر درسے کے مواث ہیں کی تنواہی ذکو ہے سے دی جائے اور تھوڈی کی درسے مالاز مین کی تنواہی ذکو ہے کے اور تھوڈی دی در کے بعد پانچ ہزار رو ہے کی رقم لاکر خدمت میں بیش کی اور عرض کیا کہ یہ ذکو ہے کے بعد پانچ ہزار رو ہے کی رقم لاکر خدمت میں بیش کی اور عرض کیا کہ یہ ذکو ہے کے بعد پانچ ہزار رو ہے کی رقم لاکر خدمت میں بیش کی اور عرض کیا کہ یہ ذکو ہے کے بعد پانچ ہزار رو ہے کی رقم لاکر خدمت میں بیش کی اور عرض کیا کہ یہ ذکو ہے کے بعد پانچ ہزار رو ہے کی رقم لاکر خدمت میں بیش کی اور عرض کیا کہ یہ ذکو ہے کے بعد پانچ ہزار رو ہے کی رقم لاکر خدمت میں بیش کی اور عرض کیا کہ یہ در کی ہیں ، آپ شخواہ دے دیجئے ۔ " (خصوصی نمر ہیں ہیں ، آپ شخواہ دے دیجئے ۔ " (خصوصی نمر ہیں گیا کہ در ہیں گیا کہ در بیکھ کے ۔ " (خصوصی نمر ہیں ہیں ، آپ شخواہ دے دیجئے ۔ " (خصوصی نمر ہیں ہیں ، آپ شخواہ دی کیا کہ در بیکھ کے ۔ " (خصوصی نمر ہیں ہیں ، آپ کو اور نہ مدر دیکھ کے ۔ " (خصوصی نمر ہیں کی کیا کہ در ہیں گیا کہ در ہیں گیا کہ در ہیں گیا کہ در ہیں گیا کہ در ہیں کیا کہ در ہیں کیا کہ در کیا کہ در کیا کہ در ہیں کیا کہ در کیا کہ

حضرت مولا نامفتی احمد الرحمٰن صاحب راوی ہیں کہ:

" حضرت شئے بنوری فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے جس کے لئے مدرسہ قائم
کیا ہے اس کوسب کچھ معلوم ہے ، وہ خود ہی جب چاہے گا جس طرح چاہے
گا،اسباب ووسائل پیدا فرمائے گا۔ہم توضیح کام کرنے کے مکلف ہیں۔اگر
صحیح طریق پر مدرسہ نہ چلا سکیس گے تو بند کر دیں گے۔ہم کوئی دین کے تھیکیدار
نہیں ہیں کہ سیح یا غیر سیح ، جائزیا ناجائز جس طرح بھی ممکن ہو ، مدرسہ جاری
رکھیں ہیں کہ شیح اور ناجائز ورائع اختیار کرنے کی بہ نسبت مدرسہ کو بند

کردینا بہتر بلکہ آخرت کی مسئولیت کے اعتبار سے نشرور کی تیجھتے ہیں۔ انو کھااصول:

" ایک اور بجیب اصول رہ بھی تھا کہ مدرسہ کے مالیاتی فنڈ میں مہمانوں
کے لئے کوئی کھانہ نہ تھا، مہمانوں کے مصارف حضرت خودادا فر ماتے اورائ
طرح ڈاک کا فرچہ بھی بھی مدرسہ سے نہیں لیا۔ فر مایا کرتے تھے کہ ہم نے یہ
سب رائے بند کردیتے ہیں۔

ای طرح متفرقات اور آمدورفت کی بھی کوئی مدنہ تھی ،مدرسہ عربیہ اسلامیہ کا ایک بیر بھی ان مد ات میں خرج نہیں ہوتا تھا بلکہ ان نامول سے مدرسہ میں کوئی مد بی نہیں تھی۔

کرایہ آ مہ و رفت کی سیل یہ نکال رکھی تھی کہ جب بھی مدرسہ کی کی ضرورت ہے کہیں جانا ہوتا تو اپنا کوئی نہ کوئی ذاتی کا م اس کے ذیل میں نکال فیتے اور اپنے کام کواصلی اور مدرسہ کے کام کوشمنی بنا کر اپنی جیب خاص ہے کرایہ ادا کرتے ۔ اس لئے حضرت والانے مدرسہ کی کوئی کارنبیں خریدی کہ کار کی قیمت ، پٹرول کی قیمت ، ڈرائیور کی تنخواہ وغیرہ کا بار مدرسہ پر پڑے گا اور اپنے یا دوسرول کے استعمال میں بے احتیاطی ہوتا ناگز یہے ، اس ہے بچتا اور اپنے یا دوسرول کے استعمال میں بے احتیاطی ہوتا ناگز یہے ، اس ہے بچتا نامکن ہے ، حالا نکہ اگر حضرت جا ہے تو ایک اشارہ پر بیمیوں گاڑیاں مدر سے کے لئے مقت ال محق تھیں۔

مفت گاڑی اور مفت ڈرائیور:

بعض مخلصین نے مدرسہ کے لئے گاڑی دینے کی چیش کش کی تو حضرت

موں نائے نظور نہیں فرمایا۔ بسااہ قات بعض احباب اصرار کرتے اور مختلف عزانات ہے اس کی ضرورت اور اہمیت ثابت کرتے تو حضرت مولا ناہنس کر فرمائے ہے جہ جنتی فیکسیاں بازاروں میں چل رہی جیں اور ہروتت مہیا ہیں، ہماری فرمائے ہیں۔ جب چاہو بلالوثیسی حاضر ہے۔ پھر ہمیں مدرسہ کے لئے گاڑی فرجی ہے تربی کر آخرے کی مسئولیت اپنے ذمہ لینے کی کیا ضرورت ہے، ہم تو چا جے فرمہ لینے کی کیا ضرورت ہے، ہم تو چا جے فرمہ کیے گاڑی مفت طے۔ "

زید کر آخرے کی مسئولیت اپنے ذمہ لینے کی کیا ضرورت ہے، ہم تو چا جے بین کہ گاڑی مفت طے۔ "

زید کر آخرے کی مسئولیت اپنے ذمہ لینے کی کیا ضرورت ہے، ہم تو چا ہے بین کہ گاڑی مفت طے۔ "

مدرسه کے کاغذات:

حفرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق سکندرصاحب لکھتے ہیں کہ:
" ایک دفعہ ایک صاحب دفتر میں حضرت شیخ بنوری کے ساتھ بیٹھے تھے،
انہوں نے سامنے رکھے ہوئے سفید کا غذات میں سے اٹھا کر پچھ لکھنا شروع

کیا تو آپ نے فرمایا کہ بیکا غذات مدرسہ کے ہیں ،ان کو کسی دوسرے کام
میں استعال کرنا تھے نہیں۔" (خصوصی نمبر میں ۲۵۲)
میں استعال کرنا تھے نہیں۔" (خصوصی نمبر میں ۲۵۲)
میں التعال کرنا تھے نہیں۔" (خصوصی نمبر میں ۲۵۲)

محدث العصر حضرت مولانا محمد بوسف بنوری پراکشرخوف خدااور حشیت الهی کا نلبر بهاتھا۔ وہ خوب سمجھتے تھے کہ خدا کی ذات بے نیاز ہے،اس کوکسی کی عبادت اور الماعت کی پروائیں۔

جس بندے پراللہ کی قدرت وعظمت اور کبریا کی ومشکل کشائی منکشف ہوجاتی عود اللہ دنیا اور ان کے مال و دولت اور ذاتی مفاد ومنفعت سے جب اپنی امید تطع کرلیما ہے تو اس کی نگاہ میں شروت ، مالی مفاد اور دنیا و دولت کا کوئی شرجیجی اثر ہی تیں

يناريد

باب: ٩

# اخلاص وللهبيت، نيفسي اورفنائيت

محدث العصر حفرت مولانا تحد بوسف بنوری کی سیرت کا پہلاعضر بلکہ جو ہر سیرت،اخلاص وللہیت، نیفسی وفتائیت، تواضع اور طبعی انکسار تھا۔ تواضع ان کی فطرت تھی۔ آ دمیت اور انسانیت ای کا نام ہے کہ انسان اپنی طرف سے پڑائی اور استعلاء کا خواہاں نہ و بلکہ تواضع انتقیار کرے۔ من تواضع للّه دفع اللّه۔

> پستی سے سر بلند ہمر بلندی سے بہت اس راہ کے عجیب نشیب و فراز ہیں

حضرت شیخ بنوری اخلاص و تواضع کا پیکراور نمونہ تھے۔ آپ کے بین و مخلصین آپ کی ہراوا کوخوشبو کی طرح محسوس کرلیا کر تے تھے۔ جس کے پیش نظر آپ زعر گی ہے ہر موڑ پر دادو تحسین سے بے نیاز ، ستائش کی تمنا سے بے پروا ، خالصۂ اللہ کی رضا جوئی کے کے ہرکام کرتے۔ کے لئے ہرکام کرتے۔

خاکساری نے دکھا کیں رفعتوں پر رفعتیں اس زمین پہت نے کیا کیاساں پیدا کئے

حضرت شیخ بنوری کی پوری دندگی تواضع اور فنائیت میں گزری ان ونموداور شیرت سے بہت منتفر شیے فرمایا کرتے کہ: "واللہ میں نے بید رسال کے نیل بنایا کرمہتم یا شیخ الحدیث کہلاؤں " جلال میں آ کر فرماتے: " اس تصور پر لعنت " پھر فرماتے کے: "اگرکوئی مدرسہ کے اہتمام اور بخاری شریف پڑھانے کا کام اپ ذمہ لے فرماتے کے: "اگرکوئی مدرسہ کے اہتمام اور بخاری شریف پڑھانے کا کام اپ ذمہ لے لوتو جھے خوشی ہوگی اور میں ایک عام خادم کی طرح مدرسہ کے اونی کام کرنے میں بھی کوئی عارصوں نہ کروں گا"۔

ایثاروبے نفسی:

حضرت مولا نامفتی احمد الرحمٰن صاحب،حضرت شخ بنورگ کے اخلاص و تواضع کیمثالیس بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں :

" مدرسہ عربیہ اسلامیہ نیوٹاؤن میں بنیا در کھنے اور کام شروع کرنے کے
بعد پہلاسال انتہائی ہے سروسا، نی ، کس میری اور تہی دی کا ذمانہ تھا۔ اس
زمانے میں آپ جس قدر فکر مندرہ اور جو جومشقتیں آپ نے برداشت
کیں ان کا حال آپ شروع میں پڑھ چکے ہیں گراس کے باوجود ایثار و بے
تفسی کا یہ عالم تھا کہ الف ہے یا تک مدرسہ کے تمام چھوٹے بڑے کام خود
انجام دیتے تھے گرمدرسہ کامہتم بناتے ہیں حضرت حاجی محد طیل صاحب کو

مال ہوئی ہے کہ اس کی بیاک دامنی ، نیک نیتی اور لگہیت کی وجہ ہے اور اپنی کارکر دگی کو جہانے کے غرض ہے ، ورنہ اندر باہر کے سب لوگ جانے تھے کہ مہتم ورحقیقت حضرت مولا نگا خود ہیں۔
ورحقیقت حضرت مولا نگا خود ہیں۔
اخلاص وتو اضع :

قیام ہدرسہ کے دوسرے سال جب مدرسہ میں دورہ حدیث شریف بھی شروع ہوجاتا ہے اور اساتذہ کا اضافہ ناگزیر ہوجاتا ہے تو اپنے ذی علم خلص دوستوں میں سے حضرت مولانا عبدالحق صاحب نافع " کو مدرسہ میں بلاتے ہیں تو اپنی کو صدر مدرس اور شیخ الحدیث بناتے ہیں اور بخاری شریف پڑھانے کو دیے ہیں حالانکہ اس زمانہ میں صفرت شیخ بنوریؒ کے درس بخاری شریف کو شہرت تھی اور تمام اہل علم اس کا اعتراف کرتے تھے۔ "

(خصوصی نمبر جل ۲۲۳)

#### اسمَعْتُ مَنْ نَاجَيْتُ:

حضرت مولا نامفتی احمد الرحمٰن صاحب راوی ہیں کہ: .

" حضرت شیخ بنوری فرمایا کرتے سے کہ جمیں دوباتوں پرکامل یقین ہے اوراس پر جماراا بیمان ہے۔ ایک بید کہ مال و دولت کے تمام خزائے اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں بیں اور دوسرا یہ کہ اولا دِ آ دم کے قلوب بھی اللہ کے ہاتھ میں بیں۔ اگر جم اظلام کے ساتھ سی کام کریں گے تو اللہ بندوں کے قلوب خود بیں۔ اگر جم اظلام کے ساتھ سی کام کریں گے تو اللہ بندوں کے قلوب خود بخو وجہاری طرف متوجہ کر کے اپنے خزانوں سے جماری مدد کرے گا۔ جمیں کی انسان کی خوشامد کی ضرورت نہیں۔ فرمایا کرتے: جمیے تو سید تا ابو بکر صدیق "

جال يوسف

کے بیکلمات بے انتہا بیند بیں اور اس پر میرائمل ہے "اسمعت من الحب" فرماتے جس کے لئے ہم بیسب پھھ کرتے بیں اس کوہم اپنا عال ناجیب" فرماتے جس کے لئے ہم بیسب پھھ کرتے بیں اس کوہم اپنا عال ساجیب اور ای ہے ہم ما تکتے ہیں ، کی اور سے ہمیں کیا واسطر۔"
سناتے بیں اور ای ہے ہم ما تکتے ہیں ، کی اور سے ہمیں کیا واسطر۔"
سناتے بیں اور ای ہے ہم ما تکتے ہیں ، کی اور سے ہمیں کیا واسطر۔"

نام ونمودكا فتنه:

حضرت مولا نامحرتفي عثاني دامت بركاتبم تحرير فرمات بين " اس زمانے میں (تحریک جتم نبوت کے زمانے میں جب کہ) ملک جر میں مولاناً کا طوطی بول رہا تھا ، اخبارات مولاناً کی سرگرمیوں کی خبروں سے بھرے ہوئے تھے اور ان کی تقریریں اور بیانات شہر خیوں سے شاکع ہوتے تھے۔ چنانچہ جب صبح ہوئی تو میز بانوں نے اخبارات کا ایک پلندہ مولا ناّ کے ساہنے رکھ دیا۔ بیرا خبارات مولا نا کے سفر کوئٹہ کی خبروں ، بیانات ، تقریروں اورتصور ول سے بھرے ہوئے تھے مولا نانے بیا خبارات اٹھا کران برایک سرمری نظر ڈالی اور پھر فورا ہی انہیں ایک طرف رکھ دیا۔اس کے بعد جب كرے بيں كوئى نەر باتواحقرے فرمايا:" آجكل جوكوئى تحريك دين كے لئے چلائی جائے اس میں سب سے بڑا فتنہ نام ونمود کا فتنہ ہے۔ بیرفتنہ دین تحریکوں كوتباه كرڈ الناہے۔ مجھے بار ہار ہے ڈ رلگتاہے كەملى اس فتنه كاشكار نه ہوجا دَل اوراس طرح يتحريك ڈوب نہ جائے ۔ دعا كيا كرو كہ اللہ تعالی اس فتنے ہے ہم سب کی حفاظت فرمائے ورنہ ہمارے اعمال کونؤ بے وزن بنا ہی دے گا۔ اس مقد س تحریک کوبھی لے کر بیٹھ جائے گا۔" یہ بات فرماتے ہوئے مولا نّا

ے چرہ پر کسی تصنّع یا تکلف کے آثار نہ تھے بلکہ دل کی گہرائیوں میں زیدا ہونے دالی تثویش نمایاں تھی۔" (البلاغ، ذوالحبہ ۱۹۷۷ھ) جو پچھے ہے اللّٰد کی خاطر ہے:

جناب ڈاکٹر غلام محمد کرالی جھٹونت کے اخلاص کا ایک چیم دید واقعہ بیان ارتے ہیں:

" جہانگیری مجد (کراچی) کے نظمین نے مولانا سے تقریر کا دعد ولیا۔ جس رات کوتقر برتھی، اتفاق ہے بعدِ مغرب میں مواا ناکی خدمت میں عاضر ہوا۔ فرمانے گئے کہ جہاتگیری مجد میں میری تقریر ہے، عشاءی نماز کے بعد فورا ہوگی اور یکھن یادہ لمبی تقریب سی کرنا ہے، آپ بھی ساتھ چلیں۔ میں نے عرض کیا کہ جولحات آپ کے ساتھ گزرجا ئیں وہی تو کام کے لئات ہوں گے۔چنانچہ ہم دونوں مجد بی گئے۔عشاء کی نماز میں روزانہ کے معمول کے مطابق کوئی ڈ هائی تین صفیل ہوں گی اور ختم نماز پر تو صرف چند آ دی رہ گئے تھے۔" چند" محاور وادب میں بیٹی بار و کے اعرائدر۔ پھی مقد و نہ کھل سکا کہ ماجرا کیا ہے؟ مولاناً نے جیکے سے جھے سے فرمایا آٹھ دی آ دمیوں میں کیا تقریر ہوگی؟ میں نے اس بے تکلفی کی بتاء پر جس پرخودمولا تا کی شفقت نے جرى كرد كھا تھا، عرض كيا كه"جو يكھ ہے الله كى خاطر ہے، لوگ كم رہيں خواہ زیاده بخضری سبی مگرتقر برضرور ہوگی۔"بس بیے ساختہ جملہ اس صاحب اخلاص عالم ریانی کے ول پراپیااٹر کر گیا کہ چھرتقریر ہوئی اور کوئی گھنٹہ بحر ہوئی اوراس قدر برتا شیرادر جذب البی کا اڑ کئے ہوئے کے صاف یوں محسوس ہوتا

نفا کہ اب مولا تا کی نگاہ میں کوئی غیر ہے ہی نہیں ، وہ بس اللہ کی خاطر کے جات ہیں ، انٹہ کی خاطر کے جارہے ہیں ، آگے بیہ اللہ کا کام ہے کہ وہ ان کی آ واز کوانس وجن تک پہنچادے۔" (خصوصی نمبر ، سسم ۲۳۳) بہنچادے۔" (خصوصی نمبر ، سم ۲۳۳) بیدل آئے میں زیادہ تو اب ملے گا:

حضرت مولا نابدلیج الزمان صاحب راوی بیل که:

" میں نے ایک دفعہ حضرت شیخ بنوری کی خدمت میں درخواست کی کہ رمضان المبارک میں ختم قرآن کے موقع پر ہماری متجد میں پچھ بیان فرما کیں۔ بلاتکلف درخواست قبول فرمالی۔ حسب وعدہ تشریف لا کرنہایت موثر وعظ فرمایا۔ واپسی کے لئے بندہ گاڑی کی تلاش میں متجد سے باہر نکلاتو حضرت شیخ "پیدل روانہ ہو کر نیوٹا وَن پہنچ گئے۔ بندہ کواس پر بہت ندامت و شرمندگی ہوئی۔ معذرت کے لئے حاضر ہواتو ختدہ پیشانی سے فرمایا کوئی حن نہیں، پیدل آنے میں زیادہ تواب ملے گا۔ " (خصوصی نمبر میں ۱۹۵) نہیں، پیدل آنے میں زیادہ تواب ملے گا۔ " (خصوصی نمبر میں ۱۹۵) اللہ! اللہ! میں کمنر نقسی :

جناب ڈاکٹر تنزیل الرحمٰن صاحب راوی ہیں کہ:

" ۱۹۷۳ میں ، میں نے حضرت شیخ بنوری کی خدمت میں حاضر ہوکر " مجموعہ تو انہین اسلام " کی جلد چہارم کا مسودہ پیش کرکے اس پر نظر ٹائی کرنے اس پر نظر ٹائی کرنے اوراس پر تقریظ کیسنے کی درخواست کی ۔ پھر شیخ بنوری نے جلد چہارم کو جستہ جستہ و یکھا اور تفصیلی مطالعہ کے لئے مولا نامفتی ولی حسن سے کہا اور پھر خود حضرت بنوری نے بہت عمرہ واردو میں تقریظ کھی اور آخری بیرا گراف خود حضرت بنوری نے بہت عمرہ واردو میں تقریظ کھی اور آخری بیرا گراف

بماليهف ا جے ہوئے فرمایا "ماری اردو فودرو ہے۔ ہم نے اردو کہیں پرھی نہیں ، كِ إِي غَلَطَى بِهُوتُو ورست كر لِينًا"اللّه! الله! بريحرنفسي ..

ائر ام اختلاف رائے اور حوصلہ وہر داشت:

مولاناالله بشش ایاز ملکانوی ارقام فرماتے ہیں:

" حِن دنول بنده خا كسار جامعه مين تخصص في الفقه كرريا تها، انهي ايام میں خدوم العلماء شخ العالم حضرت مولا ناعبدالقادر رائے پوری کی تد فین کا مئلة حضرات علماء كرام كے درميان زوروشور سے متناز عد فيه بناہوا تھا۔ جامعہ کے پورے ماحول اور حضرت الاستاذ علامہ بنوری نوراللّٰد مرقدہ کا موقف آیک تفا، جبکه جامعه کی ای چار د بواری میں ایک مروبا خدا، درویش منش ، سرایا فرشته صفت انسان هبيد اسلام مولانا محمد بوسف لدهيانوي كي رائ ان تمام حضرات کے میسر خلاف تھی ۔ یہاں تک کہ بعض عناصر اس خالص علمی اختلاف کو بہانہ بنا کرمولا نالدھیا نوی کوادارہ بینات سے علیحدہ کرانے کی سعی لا حاصل میں کوشاں تھے۔ کھلم کھلا اختلاف رائے اور مہر بانوں کی کمال مہریانی کے باو جود بھی حضرت الاستاذ مولانا علامہ بنوری ،مولانا لدھیانوی کوسلیجدہ کرنے پراپنے ہم خیالوں کے ساتھ متفق نہ ہوسکے۔"

(مابنامهالقاسم،ا کتوبر۲۰۰۲ء)

شهرت ہے۔نفرت:

حضرت شیخ بنورگ شہرت طلی کو سخت ہرا سمجھتے تھے۔انہوں نے ایسے تمام راستوں کو بند کر دیا تھا جوشہرت کا سب یا ذریعہ بن سکیس جتی کے مدرسہ میں مہمی کوئی جلسہ اسنادیا دستار بندی منعقدنہ کیا۔ متم نبوت کے قادیانی مسلام رعزت فی بوری نے پورے ایک سودن شب دروز کام کیا۔ اس میں بھی ان رعزت فی بوری نے پورے ایک سودن شب دروز کام کیا۔ اس میں بھی ان بر یہی طرز فرتھا کہ بنو پر کھی کرو، اللہ کے لئے کرو، شہرت کے لئے نہ کرو۔ " بر یہی طرز فرتھا کہ بنو پر کھی کرو، اللہ کے لئے کرو، شہرت کے لئے نہ کرو۔ "

لفظ مهتم احتراز:

بناب ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندرصائب کیسے ہیں:

" مدرسہ اسلامیہ کی بنیاد حضرت شیخ بنوری نے خودر کھی اور آپ می کے ذریعی اللہ تقائی ہے میں کے ذریعی کی بنیایا گر آپ تو تو اضعائیہ بھی پہنیایا گر آپ تو تو اضعائیہ بھی پہنیا یا گر آپ تو تو اضعائیہ بھی پہنیا یا گر آپ تو تو اضعائیہ بھی پہند نہ فرماتے سے کہ آپ کے ماتھ " مہتم " کالفظ کھی اجائے ۔ اس کے فرماتے تھے کہ آپ کے نام کے ساتھ " مہتم میں کو ایک نیک اور ہزرگ سی مرحوم سید میں شیل صدرا جمن جامعہ مجد نیو آئی اور ہزرگ سی مرحوم سید میں شیل صدرا جمن جامعہ مجد نیو کا کون کواعز ازی مہتم بنادیا جودس سال تک اس منصب پر قائم رہے۔ "

چھوٹوں کی ڈانٹ بھی بر داشت کر لیتے:

مولا بالله بنش اياز ملكانوي لكست بين:

" حضرت مواا تا محمد ادریس میرشی جامعه میں تاظم تقلیمات ہے۔ ہر چھر مولا تا میرشی بااصول انسان ہونے کے علاوہ طبعاً کرخت آواز اور بہیر الصوت تنے حصرت الاستاذ علامہ بنوری ایک روز تھنٹی لگ جانے کے پہوری اور سے بعد تحریف لائے جس پرمولا تا محمد ادریس میرشی نے اپنی گرج دار آواز سے فرمایا: "ارے بابا" (بیمولا تا میرشی کا تکیہ کلام تھا ) اگرتم بھی دیر سے آؤگے تو دوروں سے کیا تو تع کی جائے ہے۔ "علامہ بنوری نے اپنے مانخت سے تو دوروں سے کیا تو تع کی جائے ہے۔ "علامہ بنوری نے اپنے مانخت سے

اخلاص ولأبهيت بفح كاور فنائيت

را المامدالقاسم، اکتوبر ۲۰۰۳ ) فرایال (ماہنامدالقاسم، اکتوبر ۲۰۰۳ )

ر بازد مانبه خدمت وین کی انتهاء: جذبه خدمت

رین کی خدمت کا جذبہ اتنا تھا ، فرماتے کہ میں کبھی سوچتا ہوں کہ خدائو ہے اتنا تھا ، فرماتے کہ میں کبھی سوچتا ہوں کے مارے خدائو ہے الات پیدا ہوجا کیں کہ جھے پر خدمت دین کے سارے دروازے بند ہوجا کیں تو میں کیا کروں گا ، میں ایسا گاؤں تلاش کروں گا جہاں کی مجد غیرا آباد ہواورلوگ نما ذنہ پڑھتے ہوں۔ وہاں جاکراپ پیروں ہے ایک جھاڑ وخریدوں گا اور مسجد کوا ہے ہاتھ سے صاف کروں گا ۔ پھر خور ازان دوں گا اور مسجد کوا ہے ہاتھ سے صاف کروں گا ۔ پھر خور ازان دوں گا اور می گا ہے گا ہے ہوں ۔ وہ می کو آباد ہوجا کے گ

(خصوصی نمبر م ایضاً)

اتبازى حيثيت گواران تھى:

" تواضع کا بیرعالم تھا کہ اپنے گئے امتیازی حیثیت گوارانہیں فرہاتے سے۔ اس سفر میں ہوٹل کے قیام کے دوران کمرے میں میری چار ہائی مولاناً کی چار ہائی مولاناً کی چار ہائی ہوئی تھی۔ میرا بی گوارانہ کرتا تھا کہ اس طرح بالقابل لکی ہوئی تھی۔ میرا بی گوارانہ کرتا تھا کہ اس طرح بالقابل مودک۔ میں نے بستر چار ہائی سے اٹھا کر پنچے قالین پر بچھانا چاہا تو کئی ہے ددک دیا اور فر مایا کہ چار ہائی پر بی سوٹا ہوگا۔ اس طرح نیرو بی میں ایک صاحب کے مکان پر جب قیام فرمایا تو وہاں کمرے میں صرف ایک ایک صاحب کے مکان پر جب قیام فرمایا تو وہاں کمرے میں صرف ایک بیک بچھا تھا۔ باتی قالین پر انہوں نے میرے لئے اسپرنگ والا موٹا گدا

اخلاص وللبيعة في نفر كاورال بير

بچیادیا تفاتو مجھے فرمانے گئے کہ میرابستر بھی قالین پر بچیادیئے ۔ می نے بڑی مشکل اور اصرار سے جاریائی پر آپ کوسلایا۔" (خصوصی نمبر، شالینا) علوشان کے باوصف، اضیاف کی قدر دانی:

حفرت مولا نامفتى عبدالستارصا حب تحرير فرمات بين:

" حضرت شخ بنوری خدام اور تلانده پر بہت شفقت فرماتے ۔ کھی ذاتی برائی اور علوشان اونی ہے اونی خادم پر توجہ فرمانے سے مانع نہیں ہوئی ۔ سنر جج کے موقع پر بینا کارہ بدر سربح بید شوٹا دُن حاضر ہوا۔ حضرت بنوری عصر کی نماز سے فراغت کے بعد کسی نماز جنازہ میں شرکت کے لئے کار میں سوار ہو چھے تھے۔ بندہ نے خیال نہیں کیا اور سیدھا دفتر کی طرف چلا گیا لیکن حضرت بنوری نے دیکے لیا ، فوراً کار سے اثر کر تشریف لائے اور بہت محبت حضرت بنوری نے دیکے لیا ، فوراً کار سے اثر کر تشریف لائے اور بہت محبت سے شفقت سے نیر بیت وریافت کی اور مہمانی فرما کر قیام کا دریافت کیا۔ بندہ نے عرض کیا کہ حاجی کی بین مستورات ہمراہ بیں۔ پھر فرمایا کہ خدا حافظ ، نے عرض کیا کہ حدا حافظ ، شی جنازے کے لئے جارہا تھا ، تہمیں دیکھ کر کارے اثر آیا تھا۔ "

ارباب اہتمام کے لئے تمونہ:

مولاناالله بخش ایاز ملکانوی نے تر بر فرمایا ہے:

" جس سال بنده ناتوال جامعه می زیرتعلیم تفاانمی ایام میں حضرت مولانا محمد اسحاق صاحب صدیقی سندھوی سابق شیخ الحدیث عدوق العلما بلکھؤ جامعہ میں شعبہ تحقیق دعوت والارشاد کے تگران بن کر تشریف لائے تتھے۔ حضرت الاستاذ علامہ بنوری کے ان موصوف کی قدر ومنزلت کا لخاظ فرماتے ہوئے ان کا مشاہرہ اپنے سے زیادہ مقرر فرمایا اور گاہے گاہے ہر ملامجلس میں فرمایا کرتے سے کہ القد تعالی کاشکر ہے کہ ایک استاذ جامعہ میں ایسا بھی ہے جس کی شخواہ "رئیس الجامعہ" سے بھی زیادہ ہے۔حضرت الاستاذ علامہ بنوری کے اس و تیرہ میں جہاں ایک صاحب علم کی قدر دانی کا باس و لحاظ رکھا گیا ہے وہاں ارباب اہتمام کے لئے ایک درس بھی ہے۔"

(ما بنامه القاسم ، اكتوبر ۲۰۰۲ ء)

نہ سمجھےہم جفا کیاہےوفا کیا؟ سوا اس کے ہمارا مدعا کیا رہادل کو رضائے یارے کام فناہوجا ئیں تیرے آستان پر جراًت وشجاعت حريم

# باب: ١٠

## جراًت وشجاعت ، حق گوئی و بے ہا کی

محد شا العصر حضرت مولانا محمد بوسف بنوری بهد گیر، بهد جہت اور گئ گل صلاحیتوں کے مالک تھے۔ جہال وہ ایک تجربہ کار، کہندشش، قابل مدر ساور مربی نے و بیس خدا تعالیٰ نے ان کو دور اندیش ، تذیر ، معاملہ فہی ، نظم و انتظام کی قابل رشک صلاحیتوں سے بھی نوازا تھا۔ ان کی زندگی صدافت وعدالت ، جراًت و شجاعت، بلند مسلاحیتوں سے بھی نوازا تھا۔ ان کی زندگی صدافت وعدالت ، جراًت و شجاعت، بلند مهمتی وحوصلہ مندی ، خلوص واللہ بیت اور حق گوئی و بے باکی کا آئینہ دار تھی ۔ انہیں مال و دولت اور جاہ و منصب کی لا ہے کھی بھی حق کہنے سے باز ندر کھ کی اور ندا ہتا اوا آزمائش، فاقہ مستی و تنگدی نے بھی ان کاراستہ روکا۔

وہ ایک خداتر س انسان تھے اور اپنے رب کی خوشنودی کے نشہ سے سرشار ادر اس کی رحمت کے خواسترگار تھے۔ آپ کی وضع قطع سے بھی جرائت وشجاعت کے آثار ہو یدا تھے۔ چال ڈھال سے مجاہدانہ شان جھلکتی تھی۔ زندگی میں کئی ایسے مواقع بیش آئے کہ ان میں ان کی جان کو بھی سخت خطرہ ہوتا تھا لیکن آپ نے بھی بھی گھرا ہے موسیس کی۔ ان میں ان کی جان کو بھی سخت خطرہ ہوتا تھا لیکن آپ نے بھی بھی گھرا ہے محمول نہیں گ

جراًت وشجاعت عن مو کی دید باک

ادرغنابند كرا ديا كيا:

د طرت مولا نامحمد بدلیع الز مان صاحب، حضرت شیخ بنوری کی جراُت وشجاعت ي والعات بيان كرتے ہوئے كر مرفر ماتے ہيں:

" حضرت في حق كوكى كى وجه ي بهى مقبول خلائق تھے ۔ حق بات كينے میں اس قدر بے باک اور جری تھے کہ اس دور میں اس کی نظیر کم ملے گی۔ صحابہ

كَامُ كَلَ مُفت ﴿ و لا يتحافون في الله لومة لائم ﴾ (٥٣:٥) كالمجح عَمَى تَحْد جب بھی خلاف حِق کوئی بات سنتے یا پڑھتے تو اس وقت صفت

قاردتی و اشدهم فی آمر الله عمر کا کمل تموند بوت\_ملوک وامراءاور

مما کدین سلطنت کے سامنے حق بات کہنے ہے بھی تامل نہیں فرمایا۔جب شاہ فیمل مرحوم تخت پر رونق افروز ہوئے اس سال حضرت شخ جج کے لئے

تشریف لے گئے تھے۔ منی میں شاہ فیصل مرحوم سے ملاقات ہوئی ،مصافحہ

کے بعد ہاتھ پکڑ کر ارشاد فرمایا کہ ان ایام مقدسہ میں جب کہ تجاج کرام مناسک مج ادا کررہے ہیں،اس طرف سے غنا کی آ واز آ رعی ہے،اس کو بند

كراد يجئے \_اس ير ملك فيصل مرحوم نے برجت جواب ديا كدان شاءاللہ پھر نہیں ہوگا \_الحمد للٰدای وفت غنا بند کرادیا گیا \_

سيف بيام:

ا یک دفعہ ابوپ خال کے دورِ افتذار میں علماء کوڈیٹی کمشنر نے دعوت دی۔ حضرت شیخ بنوری بھی تشریف لے گئے ۔ ڈیٹ کمشنر نے علماء سے خطاب كرتے ہوئے كہا كه آب حضرات حكومت سے تعاون كريں اور منبرير بينھ كر

جراًت وشجاعت حق مو کاوساما حکومت پر تنقید کرنے ہے گریز کریں۔ بیہ سنتے ہی حضرت شیخ بنوری کھڑے ہو گئے اور ڈی می کومخاطب بنا کر فرمایا کہ آپ جس کرسی پر ممکن ہیں ،اگر آپ ابوب خان کے خلاف کوئی بات کہیں تو کیا آپ اس کری پر برقرار رہیں گے۔ ڈی می نے کہانہیں ۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جس منصب پر ہمیں فائز فرمایا اگراس منصب کی ذمہ داریاں ہم پوری نہیں کریں گے تو ہم بھی اس منصب پر قائم نہیں رہ سکتے ،اللہ اور رسول نے ہمیں منبر پر بٹھا کر کچھ فرائض ہم یر عا کدکئے ہیں۔ان فرائض کوا دا کرنے کی صورت میں ہم بھی ای کرسی دین ہے محروم ہوجا کیں گے۔حضرت شیخ بنوریؓ کی زندگی کے بے شار واقعات شاہد ہیں کہ کسی موقعہ پر مصالح کی آٹر میں حق گوئی ہے تسامح نہیں فر مایا۔ ہر باطل کے مقابلہ میں سیف بے نیام تھے۔

اللہ کے شیروں کوآتی نہیں روہا ہی:

ابوب خال کے دورِ حکومت میں محکمہ او قاف کو حکم دیا گیا کہ مدر سراسلا میہ بنوری ٹاؤن پر فوراً قبضه کرلیا جائے۔ چنانچہ محکمہ اوقاف کی طرف سے قبضہ كرنے كى تيارى كمل كرلى كئ -اى تكم كى تغيل كے سلسله ميں چيف ايد منسٹريٹر اوقاف مدرَّسه میں آیا۔ جب حضرت شیخ بنوریؓ کو اطلاع ہوئی ، دفتر میں تشریف لائے ، ملا قات کے بعد چیف ایڈ منسٹریٹر کو کتب خانہ دکھایا ۔تفصیلی معائنہ کرانے کے بعد فرمایا یہ بتاہیئے کہ کوئی شخص بڑی محنت اور کاوش کے ساتھ مختلف جگہوں ہے ایک ایک یو دالا کرشاندار باغ لگائے ، جب یاغ مثمر اور بارآ ورہونے کے تو ایک ظالم آ کرتمام باغ کو دیران کردے تو کیاما لک جراًت وشجاعت حق موکیاو به با کی

ماغ کو تکلیف نہیں ہوگی؟ فرمایا میلمی چمن ہے،اس میں اس وقت جتنی قیمتی اور نادر کتب موجود ہیں ،کس کومعلوم ہے کہ میں نے کس محنت اور عرق ریزی ے ان کوجمع کیا۔ بلا دِعرب کے گوشہ گوشہ سے ملمی جواہرات لا کراس کتب غانه میں رکھ دیئے۔اب اس حدیقة العلم کواگر کوئی ظالم ویران کرنا جا ہے تو بتائے مجھے کتنی اذبیت پہنچے گی۔اس کے بعد حضرت شیخ بنور کی نے جلال شان ے اس کے گریبان پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ قیامت کے دوز تہاراگریبان پکڑ کر احكم الحاكمين كے در بار ميں استغاثہ پيش كروں گا كه اس نے علمي چمن كو ديران کیا تھا۔ شخ رحمة الله کی اس گفتگو سے چیف ایڈ مشریٹراس قدر متاثر ہوا ، کہنے لگامولانا! آپ مطمئن رہیں ،ان شاءاللہ چمن یونہی رہےگا۔ چنانچہ واپس جا کر چیف نے حکومت کور بورٹ پیش کی کہ میں نے مدرسہ کا معائنہ کیا،ایسے مدرسہ برحکومت کا قبضہ کرنا خود حکومت کے لئے بدنا می کا یاعث ہوگا۔ چند دنوں کے بعد حکومت کی طرف سے اطلاع آئی کہ ہم نے حکم واپس لے لیا۔ الله کےشیروں کوآتی نہیں روہا ہی

(خصوصی نمبر جس۵۲۱)

اعلاء كلمة الحق:

بمال يوسف

حضرت مولا نالطف الله بيثاوريّ لكصة بين:

" شاہ فیصل ہے مولاناً کی جوآ خری ملاقات ہوئی اس میں انہوں نے مولاناً ہے جوآ خری ملاقات ہوئی اس میں انہوں نے مولاناً ہے فرمایا تھا کہ میں نے بھٹو کو ملاقات کے وقت صاف صاف بتا دیا تھا کہ پاکستان کے تین دخمن ہیں۔قادیانی ، کمیونسٹ اور مغربی ممالک۔مولاناً

نے ہوٹو ہے جو ملا قات لا ہور میں کی تھی اس میں آپ نے ہوٹو ہے فرمایا کہ کیا تم کو ملک فیصل نے نہیں بتایا کہ قادیانی ، کمیونسٹ اور مغربی بلاک پاکتان کے تنین دیمن ہیں اور انہی لوگوں نے سازش کر کے لیا تت علی خان کو مروایا تھا۔
مسٹر ہمٹو نے مولا نا سے کہا کہ کیا تم جھے کو بھی مروانا چاہتے ہو۔ مولاناً نے بر جستہ فرمایا کہ ایسی موت کسی کونصیب ہوتو اس پر ہزاروں زندگیاں قربان۔ جو شخص شہادت کی موت مرتانہیں بلکہ زندہ جاوید ہوجا تا ہے۔ " جو شخص شہادت کی موت مرتانہیں بلکہ زندہ جاوید ہوجا تا ہے۔ "

" سكندر مرزا كے زمانہ ميں پاكستان ميں مغرب زده لوگوں كا طوطی بولتا تفار حكومت كارباب حل وعقد پر بھی جميشداى طبقہ كا اثر رہا۔ان لوگوں كو يہ تفليف تھی كے حكومت جو بھی تجد د لبندانہ حكمت علی تجویز كرےاس كے لئے صرف علماء كا طبقہ سنگ راہ بن جا تا ہے۔ مولا نا نورالحق صاحب سابق ڈین اسلامیہ كالج پشاور نے راقم الحروف سے بیان كیا كہ ایک دفعہ سابق صدر ابوب خان نے جھے سے كہا كہ:

تیونس، مراکش، مصر، شام کی جگہ بھی علماء حکومت کے خلاف دم نہیں مار سکتے ، محکمہ او قاف نے سب کو با تدھ رکھا ہے ،
ایک پاکستان ایسا ملک ہے کہ حکومت کچھ کرتی ہے تو کراچی سے پیادر تک علماء اس کے خلاف صدائے احتجاج بلند کر دیتے ہیں اور ملک میں ایک بل چل پیدا ہوجاتی ہے۔ تم مصر جا دُ اور وہاں جا کر جائز ولو کہ حکومت مصر نے کس ترکیب سے علماء کو با تدھ دکھا ہے ،

یا کتان میں بھی علماء کو با بند کرنے کے لئے ایک منصوبہ تیار کرو۔ بریکیڈئیر گلزار احمد صاحب نے بھی میرے سامنے اس فتم کے خیالات صدرابوب سے نقل کئے تھے۔ چنانچہڈین صاحب مصر گئے اور واپسی پرصدر ابوب کے سامنے تمام مساجداور مدارس عربیہ کوحکومت کی تحویل میں لینے کا ننی کیمیا تجویز کیا۔صدرابوب نے جب اسمنصوبے برعمل درآ مدے لئے تمام مدارس عربيه يرقبضه كرنے كااراده ظاہر كياتو ۋين صاحب نے ان ہے كہا كم مراور يا كتان كے حالات مختلف ہيں ، ہماري سب سے بڑى مشكل ميہ ہے کہ اگر ہم مدارس کوحکومت کے قبضے میں لے لیس تو مولا نا محمہ یوسف بنوری جیے علماء مدارس کے بجائے مسجدوں کی چٹائیوں پر بیٹھ کر درس و مذریس کا سلسلہ شروع کردیں گے ،عرب ممالک میں توعوام کو مدارس کے لئے چندہ دینے کی عادت نہیں تگریا کتان میں ایسے علماء ہیں کہ اگرانہوں نے مساجد میں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کردیا تو عوام مخلصین ان کوبغیررسید کے چندے دیں گے اور مسجدوں میں پھر سے نئے آ زاد مدرسے قائم ہوجا ئیں کے ، حکومت کے سرکاری مدارس میں تو دینی علوم پڑھنے کے لئے کوئی نہیں آئے گا۔اس طرح ہمارا میں مصوبہ خاک میں ل جائے گا۔

علماءِراشخين:

صدر ابوب نے ڈین صاحب کو مدارس عربیہ کے لئے نیا نصاب تعلیم بنانے کا تھم دیا۔ ڈین صاحب بڑے طمطراق کے ساتھ کرا چی تشریف لائے، حیدرآ بادیو نیورٹی کے داؤر پوتا بھی ان کے ہمراہ تھے۔ ڈین صاحب کی پوری تقریر اور وعظ من کر حضرت مولا نامفتی محمد شفیع صاحب نے فرمایا: "مداری عربیہ کا نصاب تعلیم کون بنائے گا؟ حدیث ،تفییر ، فقد کے نصاب مرتب کرنے میں آپ جیسے سرکاری ملاز مین کی کیا حیثیت ہے؟ نصاب علاء راتخین ہی بنا سکتے ہیں اور وہی بنا کیں گے "

ڈین صاحب ہولے وہ علماء را تغین کون ہوں گے؟ آپ نے فرمایا:"یہ کام یوسف بنوری اور مفتی محمد شفیع کا ہے ، آپ کون آئے نصاب بنانے والے ۔"اس گفتگو سے بہلوگ شخت خفیف ہوئے اور اس" نے نئے" کا ارادہ ترک کر دیا۔

ملاحده كى لا دېشكيم نا كام بوگل:

انہی مغربی سامراج کے پروردوں نے لادی عناصر کے ساتھ ملکرایک اور
سیم بنائی ، وہ یہ کہ مختلف مما لک ِ اسلامیہ سے علاء کو جمع کر کے ایک مجلس
مباحثہ کلوکیم (COLLOQUIUM) منعقد کی جائے ۔ان کا خیال تھا
کہ پاکتان کے علاء تنگ نظری اور قد امت پندی میں بہتلا ہیں اور مصروشام
کے علاء آزاد خیال اور تجدو پیند ہیں ۔ یہاں کے علاء کا دین سب سے مختلف
ہے کہ آج کے ترقی یافتہ دور میں وہ بینک کے سودکو حرام ہجھتے ہیں ،خوا تمن کی
حیاء وعصمت کی حفاظت کے لئے پردہ کے حالی ہیں اور داڑھی نہیں منڈ ات
بلکدا سے اسلام کا شعار ، مردائہ چبر ہے کی زینت اور سائتو نبوی سیجھتے ہیں ۔
پرویز وغیرہ ملاحدہ نے حکومت کو یقین دلایا تھا کہ اس مجلس مباحثہ سے قدامت پیند طبقہ کو شکست ہوگی اور مصروشام کے علاء یہاں کے مولو یوں کو

جال ہوسٹ

تجدد پندى كادرس ويس كے-

چنانچهمصرے شیخ مصطفے زرقاء ،معروف دوالیبی ،ابوز ہرہ ( جواسکندر پہ ں ۽ کالج کے پرتیل اور حیات ابو حنیفہ، حیات شافعی، حیات ابن حنبل، حیات ابن حزم وغيره كےمصنف تنصاوراصول فقد كے بہت بڑے عالم اور قانون ے بھی ماہر نتھے ) ایک قصیح و بلیغ مصری عالم مہدی علام ادراز ہر کے کئی اور جید علماء كوبهي وعوت دى كئى ما كستان مصمولا نابنوري مفتى محمد شفيخ اورمسر غلام احد میرویز کو، عوکیا گیا۔مصروشام کے مندوبین کراچی انرے اورمولا نابنورگ کے مدرسہ عربیہ نیوٹاؤن میں تشریف لائے ۔مولاٹاً کی عبقری شخصیت ہے ملے بھی متعارف، یقے مگریہاں آ کرمولا نا کے علم ہے بہت ہی متاثر ہوئے۔ مولانًا نے ان کے سامنے اس مجلس میاحثہ کے اغراض ومقاصد کو بے نقاب کیا اوران تمام مسائل این اینا نقط نظر پیش کیا۔ مید حضرات کراچی سے لا ہور پہنچے تو مولاتًا کے خیالات کی تائید کی ۔ از ہر کے علماء نے واشگاف کہا کہ اسلام میں سود کی کوئی گنجائش نہیں ۔ برویز وغیرہ کواسلام میں رخنہ اندازی کی جراُت نہ ہوئی حکومت یا کتان کوبھی معلوم ہوگیا کہان مسائل میں دنیا بھر کے علماء کے ڈیالات ومعتقدات، مکسال ہیں ۔اس کلو کیم ہے دین اسلام اور علمائے دين کوفا ئده پېښچا ـ ملاحده کې لا دین سکیم ټا کام جوگئي اوروه خائب وغاسر جوکرره (خصوصی نمبر بس ۱۳۷۳ تا ۲۷۷)

وزراء کے دربارے اجتناب:

جناب ۋا كىژىنزىل الرحمن صاحب رادى بىن:

()

" مولاتاً پندوتاپند(LIKE AND DISLIKE) کے آدی تھے۔مداہنت ومنافقت ان کے مسلک میں جرم عظیم تھی۔جس کو چاہتے ٹوٹ كرچاہتے اور جس كونالبندكرتے كى دومرے كى زبانی اس كے ذكرہے بھی انہیں تکلیف ہوتی ۔ایک مرتبہ بھٹوصاحب کے دورِ حکومت میں ایک مااثر و فا تی وزیر کراچی آ رہے تھے ، ایک انجمن ان کوظیرانہ میں بلا رہی تھی ۔ کچھ تفتگو بھی مقصودتھی۔ دوایک مولوی صاحبان بہت کوشاں تھے کہ مولا تا بنوریٌ صاحب اورمفتی محد شفیع مصاحب اس میں شرکت فرمالیں ۔اس و نت مدر ہے مِن اتَّفَا قَأْ مِن موجود تَمَّا \_مفتى مُحمِّشَفِع صاحبٌ ہے فون مِر بات كرنے كى کوشش کی جارہی تھی۔اس وقت کے ماحول ہے مجھے کچھ تھراہٹ ہورہی تھی، میں جلدی چلا آیا۔ چندروز بعد میں مولا ناگی خدمت میں گیا تو اس بارے میں دریافت کیا۔فرمانے لگے میرائی اندر سے نہ جا ہتا تھا گران مولوی صاحب كامفتي محمشفع صاحب سے رشتہ داري كاتعلق تقااس لئے خاموش رہا اورا قرار ماا نکار کھنہ کیا۔ جا ہتا تھا کہ پہلے مفتی صاحب ہے بات ہوجائے۔ مفتی صاحب اورمیری دونول کی رائے ہوئی کہمیں اس میں شرکت نہ کرنی جاہئے ، چنانچہ ہم دونوں میں ہے وہاں کوئی نہ گیا۔ پھر خدا کی شان و مکھئے دوسرے دن ان وزیر صاحب کا فون آیا کہ میں مدرسه آنا جا ہتا ہوں ، میں نے کہا تشریف لے آ ہے۔وہ آئے ، میں نے ان کی جائے وغیرہ سے خاطر تواضع کی مگرساتھ ہی بھٹوصاحب کے لادینی اقد امات اور ملک میں بڑھتی ہوئی ہےد ی کی طرف ان کی توجہ داائی ، موقع اچھاتھا۔ "( فہمی نبر بر م ۲۵۳)

الابطال شجاعت ومردانكي:

حضرت مولا نالطف الله بشاوري صاحب رقم طراز بين:

السلامیکالج بیٹاور میں قادیا نیوں نے اپنے کارندوں کے تعاون سے
ایک جلسہ کا ایمتمام کیا۔ حضرت مولا نا انور شاہ تشمیری کے تلمذ کے نا ہے مولا نا بنوری کے دل میں قادیا نیوں کے خلاف عام مسلمانوں سے کہیں زیادہ نفرت تھی۔ اس لئے مولا نا بنوری کو اس جلسہ کے انعقاد پر انتہائی پر بیٹائی تھی اور ہم دونوں نے اس جلسہ کو غیرت اسلامی کے لئے ایک چیلنج تصور کیا اور اس کے مضرا اثر ات اور زہر یلے نتائج سے مسلمانوں کو بچانے کے ذکورہ جلسے کونا کام بنانے کی شانی۔

جلہ کے روز ہیں اپنے تلانہ ہ کو اور مولا نا اپنے متعلقین کو داٹھیوں ہے گئی کر کے جلسہ کا ہیں پہنچ گئے۔ جلسہ کے آغاز ہیں منتظم جلسہ نے اس اجتماع کی صدارت کے لئے ایک قادیا نی کا نام لیا۔ صدرِ جلسہ کا نام سنتے ہی مولا نا بنوریؒ نے کمالی شجاعت ومردا نگی ہے اعلان کیا کہ اس جلسہ کی صدارت مولا نا عبدالمتان صاحب کریں گے۔ ہیں نے مولا نا کی تائید کردی۔ ہماری اس ولیرانہ حرکت نے قاویا نی نشظمین کو آپے سے باہر کردیا۔ ان کے چہرے دلیرانہ حرکت نے قاویا نی نشظمین کو آپے سے باہر کردیا۔ ان کے چہرے مرخ ہوگئے اور آگھیں انگارے بن گئیں۔ وہ تلملا کر بولے صدارت کی نامرد کی کاحق جمہیں کس نے دیا ہے ؟ تو تکارشروع ہوگئی۔ اس اثناء میں ایک کریل قادیا نی فاموثی سے میری پیٹھ پر جملہ آور ہوالیکن اس نے ابھی لاٹھی اٹھی اٹھی اٹھائی بی تھی کہ جمارے احباب و تلالمہ ہے اس کے ساتھ بی

درگت بنانی که انہیں بھا گئے ہی بی۔ چنا نچہ جلسہ گاہ پر ہمارا قبضہ ہو گیا۔ مرزائی این ذلت و پسپائی پر باہر کھڑ ہے دانت پیں رہے تھے جی کہ جاسگاہ میں اپنی بیمائی ہوئی دری لینے کی بھی ان کو ہمت نہ ہوئی ادر ان کی لجاجت ادر منت ساجت کے بعد ہم نے ان کو دری دی۔اس واقعہ کے بعد مرزائیوں کو جلہ كرنے كى جمعى جمت ند جو كى۔"

#### ان کولگام دیجئے:

" ۱۹۲۸ء میں جب ادارہ تحقیقات اسلامی کی طرف ہے ایک بین الاتوامی اسلامی کانفرنس منعقد ہوئی (جس کا اہتمام ادارہ تحقیقات کے سابق ڈائر بکٹرنشل الرحمٰن صاحب نے کیاتھا) تواس کے پہلے ہی اجلاس میں ایک مقرر نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اوّ لیات کوغلط انداز میں چیش کر کے متجدة بن کے آزاداجتہاد کے لئے گنجائش پیدا کرنی جابی اوراس کے لئے انداز ہی ایساا عتیار کیا کہ جیسے توت اجتہا دیہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور ہمارے درمیان کوئی خاص فرق نہیں۔اس محفل میں عالم اسلام کے معروف اور جید علماء موجود تھے لیکن اس موقع پر اس بھر ہے مجمع میں جن صاحب کی آ وازسب سے پہلے گونجی وہ حضرت مولا نا بنوری ہے۔انہوں نے مقرر کی تقریر کے دوران ہی صدر محفل مفتی اعظم فلسطین مرحوم سے خطاب كريح فرمايا:

سيدى الرئيس! ارجوكم ان تلجموا هذا الخطيب

ارحو كم أن تلجموه ، ماذا يقول ؟ ١٠

ترجمہ جناب صدر!ان مقررصا دب کورگام دیجئے۔ براہ کرم ان کورگام دیجئے میرکیا کہدہ ہے ہیں۔

ان کے یہ بلیغ الفاظ آج بھی کا نوں میں گونے رہے ہیں۔" تصویر اتر وائے سے اٹکار کر دیا:

" جمال عبدالناصر مرحوم نے ایک موقع پر جب علاء ومشائخ ہے اپنے ماتھ گروپ فوٹو اتر وانے کے لئے کہاتو غالبًا حضرت شیخ بنوری واحد فض تیے جنہوں نے تاصر مرحوم کی خواہش پوری ندی ۔ صدر ناصر کے قریب جا کراس کے ہاتھ کوا پنے آتھ میں لے کر پرزورالفاظ میں یہ کہا کہتی تعالیٰ نے آپ کو ایک قوی اور جری دل سے نوازا ہے اس سے آپ اپنی زندگی میں اسلام کی فدمت لیں ۔"

### أنْتَ مَلَك كُوِيْم:

" علامه طنطا وی مرحوم ہے حضرت مولا تا بنوری کا تعارف ہواتو انہوں نے مولا تا ہے ہو چھا کہ کیا آپ نے میری تغییر کا مطالعہ کیا ہے؟ مولا تا نے فرمایا کہ:" ہاں! اتنا مطالعہ کیا ہے کہ اس کی بنیاد پر کتاب کے بارے میں رائے قائم کرسکتا ہوں ۔" علامہ طنطتا وی نے رائے ہو چھی تو مولا تا نے فرمایا:
" آپ کی کتاب اس لحاظ ہے تو علاء کے لئے اصابی عظیم ہے کہ اس میں سائنس کی کتابیں سائنس کی کتابیں میں جو تکہ بھوئی ہیں۔سائنس کی کتابیں ہے جو تکہ بھوئی ہیں۔سائنس کی کتابیں ہے جو تکہ بھوئی ہیں۔سائنس کی کتابیں ہے جو تکہ بھو یا آگریزی زبان میں ہوتی ہیں اس لئے علاء وین ان سے فائدہ نہیں

اٹھائے۔ آپ کی کتاب ملاء دین کے لئے سائٹی معلومات عاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے لیکن جہاں تک تفسیر قرآن کا تعلق ہے۔ اس سلسلے میں آپ کے طرز فکر سے جھے اختلاف ہے۔ آپ کی کوشش بید ہوتی ہے کہ عمر حاضر کے سائٹس دانوں کے نظریات کو کئی نہ کسی طرح قرآن کریم سے ثابت کردیا جائے اور اس غرض کے لئے بسا اوقات تفسیر کے مسلمہ اصواوں کی خلاف ورزی سے بھی درایخ نہیں کرتے ، حالا نکہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ سائٹس کے فظریات آئے دن بدلے رہتے ہیں۔ آج آپ جس نظریات اے دن بدلے رہتے ہیں۔ آج آپ جس نظریات کو قرآن کریم سے ثابت کرنا چاہتے ہیں، ہوسکتا ہے کہ کل وہ خودسائٹس دانوں کے نزدیک غلط ثابت ہوجائے۔ کیا اس صورت میں آپ کی تفسیر پڑھے والا شخص بیرنہ بھی غلط ثابت ہوجائے۔ کیا اس صورت میں آپ کی تفسیر پڑھے والا شخص بیرنہ بھی غلط ثابت ہوجائے۔ کیا اس صورت میں آپ کی تفسیر پڑھے والا شخص بیرنہ بھی خطریات کریم کی بات (معاذ اللہ) غلط ہوگئے۔ "

مولاتًا نے بیہ بات ایسے مؤثر اور دل نشین انداز میں بیان قرمائی کہ علامہ طعطناوی مرحوم متاثر ہوئے اور قرمایا:

"ايها الشيخ! لست عالماً هندياً و انما انت ملك كريم. انزله الله من السمآء لاصلاحي"

حضرت! آپ کوئی ہندوستانی عالم نہیں! بلکہ آپ فرشتہ ہیں جے اللہ تعالیٰ نے میری اصلاح کے لئے نازل کیا ہے۔" (خصوصی نمبر ،ص ۲۵۳۷ تا ۵۴۰۰) مرایا اطمینان وسکون:

استاذِ مکرم حضرت مولاناسمیج الحق صاحب مد ظله راوی بیں: " عَالبًا ٢٩ مارچ ١٩٢٩ء كو ہم نے حضرت شيخ بنوري كے ساتھ ان كی

داليت

تارگاہ کراچی ہے احرام باندھا۔ تلبیہ احرام اور دعاؤں میں شریک ہوئے۔ یں گیارہ بجے دن کو جہاز نے کرا چی ہے پرواز کی ۔ابھی جہاز کرا چی شہر پر عِكِرِ لِكَارِ بِإِنْفَا كِهِ إِنَا وَنُسِرِ نِيْ مِنَاطَارِ بِشِيرُ كَاعِلَانِ كُرِينَةٍ مِوسِعٌ كِهَا كَهِ بَمَ أُوكِ جند منٹ میں فنی خرابی کی وجہ ہے دو بارہ کرا تھی ائیر پورٹ پراتریں گے۔اییا بہت کم ہوتا ہے اس لئے تمام عاز مین تج میں جوسب احرام میں نتیے نہایت یریشانی اورسراسیمگی دوژگئی۔ بیر پریشانی رفتہ رفتہ پڑھتی گئی کہ جہاز کرا جی کے سمندر پر چکر کا ٹنا رہا۔ چندمنٹ تقریباً آ وہ گھنٹہ میں بدل گئے ۔بعض او گوں کا خیال تھا کہاتنے بھاری جہاز میں جدہ تک چلنے کے لئے بقناا بندھن ڈالا گیا ہےاتنے وزن کے ساتھ جہاز کا اتر نامشکل ہےاوراب جہاز اپنا وزن کم کرنے کی کوشش کرر ما ہے۔ بہر حال حضرت بنوری پر کھمل اظمینان اور سکون حِماما ہوا تھا، بجھے بھی تسلی دیتے رہے اور کہا گھبرائیں نہیں ،سورہ قریش کاورد كرتے رہيں، سكون غاطر ہوگا۔" (خصوصى نمبر م ٧٨٧) حضرت محدث الحصر مواا نامخد بوسف بنوري نے دين كے معالم من كھي مداہمت سے کا منہیں لیا اور ضرورت کے موقع پر دین جن کے لئے ہرموق پر آفت ہے تخت بات کہنے ہے بھی در لیتے نہ کیا۔ آپ کے وقار ، اخلاص علمی عظمت اور در ویثانہ بود و باش اور قلندرانه طریق زندگی کی وجہ ہے تھرانوں پر یہ بات واسی رہی کہ آپ کونہ خریدا جاسکتا ہے، نے میر کے خلاف کسی قول وقعل پر رامنی کیا جاسکتا ہے۔ دارا و سکندر ہے وہ مرد فقیر اولی ہو جس کی فقیری جس ہوئے اسد اللبی

لفسوف وسلوك بيعت وخالرة

بمال يوسف



### تضوف وسلوک، بیعت وخلافت

علوم دیدید کامقصو داوراس داه میس تک و دوکی اق لین منزل نیت کی در تنگی ،افلاص کی دولت به بها، معاملات کی صفائی ،عبادات کا اجتمام ، تزکیه باطن اورا عمال کا تجلیه به سرم آشنائے حقیقت مولاناروم رحمۃ الله علیہ جن کی مثنوی کے بارے میں واقفانِ اسرار باطن کا فیصلہ ہے کہ "بہت قرآن در زبان پہلوی" نے اپنے ایک شعر میں دبی علوم کا مقصد واضح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ...........

> جان جمله علمها این است و این تا بدانی من کیم در یوم دین

تمام علوم دیدید کا حاصل اور منتها بهی ہونا چا ہے کہ انسان کوعا قبت کی فکر اور زمرہ سعداء میں شریک ہونے کی بے قر ارتمنا نصیب ہو ۔ محمد عربی الله علیہ وسلم کے عہد مبارک میں شریک ہونے کی بے قر ارتمنا نصیب ہو ۔ محمد عربی الله علیہ وسلم کے عہد مبارک میں عالم کے ساتھ انتقاب میں سحابہ کرائے علمی مشاغل تبلیغی مساعی ، جہاوی کا رناموں ، رزق حلال کے لئے انتقاب مشاغل کے ساتھ ساتھ و کروشغل ، تزکیہ باطن ، معرفت وسلوک اور مشاقل کے ساتھ ساتھ و کروشغل ، تزکیہ باطن ، معرفت وسلوک اور میں احسانی مراقبہ نسبت مع الله کے بلند در جات پر فائز ہوتے ہے ۔ اس مبارک دور میں احسانی

جمال المست کا فیضان نہیں بلکہ عرفانی بارشیں آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے ابر نبوت ورسالت کے بیات کا فیضان نہیں ہور ہی تھیں کہ کسی ریاضت و تمرین کے بیغیر خدا تعالی کے بید مقدی اور اس انداز میں ہور ہی تھیں کہ کسی ریاضت و تمرین کے بیغیر خدا تعالی کے بید مقدی اور برازیدہ بندے ہز کی باطن کی حقیقی دولت سے دامن مراد بھر لیتے تھے لیکن آپ سلی اللہ عابد وسل کے بعدا حسانی کیفیات کے حصول کے لئے ایک مرتب وسلسل ما فاتھا ہی دظام و جود میں آیا۔

میر نے م کی قدرہ قیمت کوئی میر ے دل ہے ہو جھے میر نے جراغ وہ ہے جس ہے میر ہے گھر میں ہے اجالا تخلیق انسانی کے مقصد اصلی معرفت ِ خداوندی کے حصول کے لئے بیعت و ارش د کا سلسلہ خیرالقرون ہے متواتر چلا آ رہا ہے۔ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ يَا يُهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَ كَ الْمُؤْمِنْتُ يُبَايِعُنَكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يُشْرِكُنَ بِاللَّهِ شَيْئاً وَ لَا يُسْرِقْنَ ﴾ (١٢:٦١)

اس آیت مبارکہ میں بیعت ارشاد کا ذکر ہے کیونکہ در بار نبوی میں آئی والی خواتین پہلے ہی مسلمان ہیں اور یہ بیعت جہاد نبیں کیونکہ ایک تو عورتیں ہیں ، دوسر ہے جہاد کا موقع نبیں تو لا زمایہ بیعت سلوک واحسان اور بیعت ارشاد ہے جوشیوخ کے ہاں رائج ہے ۔ ہمار ہے اکا ہرین میں حضرت حائی امدا واللہ مہاج گئی ، حضرت مولا نامفتی رشیدا حمد گنگوہی ، حضرت مولا نا شلیل احمد سہار نپوری ، حضرت مولا نا شاہ عبدالرجیم رائپوری ، حضرت مولا نا شاہ عبدالرجیم رائپوری ، حضرت مولا نا شاہ عبدالرجیم دائپوری ، حضرت مولا نا شاہ عبدالرجیم دائپوری ، حضرت مولا نا شاہ عبدالرجیم دائپوری ، حضرت مولا نا اشرف علی شمانوی ، مام الا ولیا ، حضرت مولا نا احمد علی شمانوی ، مام الا ولیا ، حضرت مولا نا احمد علی مرشدی حضرت مولا نا قاضی شمر زام العسیدی و دات طالبین احمت ہے جن کی ذوات طالبین

ماں برسلوک کے لئے مینار ہُ نور بنی رہی اور تشنگانِ علوم باطنی کے لئے چشمہ مُسافی۔ احسان وسلوک کے لئے مینار ہُ نور بنی رہی اور تشنگانِ علوم باطنی کے لئے چشمہ مُسافی۔ بیعت وخلافت:

محدے العصر حضرت مولا نامحمہ یوسف بنوری ، اللہ تعالیٰ کے مقرب اور برگزیدہ محدے العصر حضرت مولا نامحمہ یوسف بنوری ، اللہ تعالیٰ کے مقرب اور برگزیدہ بندوں سے بہت محبت کرتے تھے۔ جب جج کے لئے تشریف لے گئے تو حضرت حاتی المداواللہ مہا جرکی کے خلیفہ مجاز حضرت مولا نامحمہ شفیح الدین مگینوی مہا جرکی سے بیعت المداواللہ مہا جرکی کے خلیفہ مجاز حضرت مولا نامحمہ شفیح اللہ بن مگینوی مہا جرکی سے بیعت ہوگئے۔ انہوں نے اجازت سے بھی مشرف فرمایا۔

علواسنا د كاشرف:

حضرت شخ بنوری زمانہ کے لحاظ سے تو اکابر دیو بند کے طبقہ چہارم میں آتے ہیں لیکن یہ عجیب اتفاق ہے کہ انہیں حضرت شاہ عبدالنی سے صرف ایک واسطہ سے اجازت صدیث حاصل ہے اور حضرت حاجی امداد اللہ مہا جرکئی سے بھی صرف ایک واسطہ سے اجازت و خلافت طریقت حاصل ہے ۔ یعنی آپ کو حضرت محمد شفیح الدین گئینونی مہا جرکئی اور حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھا نوگ سے اور الن دونوں مضرات کو حضرت حاجی امداد اللہ مہا جرکئی ہے ۔ حضرات محدثین کی اصطلاح کے مطابق اللہ اس معدشین کی اصطلاح کے مطابق اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ میں تعملق نے اور حضرت تھا نوگی سے تعملق :

جب حضرت شیخ بنوری ،حضرت مولانا محد شفیع الدین میمنوی مهاجر کل سے بیعت بو ئے نو انہوں نے آپ سے فر مایا کہ مندوستان میں شیخ العرب والحجم حضرت مولانا کہ مندوستان میں شیخ العرب والحجم حضرت مولانا کہ سین اسمد مدنی یا حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تفانوی دونوں میں سے کسی سے کسی

رابط کرلیں ۔ چنانچید مفرت بنوری نے مفرت تعانوی کی غدمت میں پہلی ساخری رب ۱۳۵۹ھ میں دی۔ حضرت تھانوگ نے انہیں کا ، ۱۸ شوال ۲۱ ساھ کوایے ایک ولل سے در معے تازموت ہے مشرف فرمایا اور اپنے خلفا و میں آپ کا نام شاکع کرایا۔ منزت ی بنوری ، حضرت مولا ناحسین امدید نی کے فیض محبت ہے بھی مستقید ہوتے ر ہے۔ دھرت مدنی " ہے آ پ کوا عبازت وخلا دنت عاصل نے محمی کیکن ان ہے۔ سلوک کی تغلیم دتر بیت یا تے رہے۔ایک مرتبہ حضرت مدنی کی خدمت میں عریف لکھا تو انہوں نے اس کا جواب دیا اور ذکر قلبی اسم ذات یا نج ہزارتلقین فرمایا۔اگر چہ حضرت یہ ٹی '' اور حفرت تھا نوگ اور حضرت مولا نامجر شفیع الدین جیے اصحاب رشد و ہدایت کے علاوہ تفرت بنوری کو کسی بھی بزرگ ہے بیعت وخلافت اور تعلیم وتر بیت سلوک کا تعلق نبیں تھالیکن آپ تمام اہل اللہ ہے محبت کرتے تھے ،ان کوول ہے جا ہے اوران کا حد درجاحر ام كرتے۔

ابل الله علق:

حضرت مولا نا ڈ اکٹر صبیب اللہ مختار صاحب بیان فرماتے ہیں۔

" حضرت اقدی مولا ناشاہ عبدالعزیز مدظلہ العالی کرا چی تشریف الائے تو
آ پ ان سے بہت عقیدت سے ملے اور ایک مرتبہ ان سے ملاقات کے لئے
تشریف لے جار ہے ہتے ، راقم الحروف کو بھی اپنے ساتھ لے گئے ۔ شخ
موصوف سندھی مسلم ہاؤسنگ سوسائی ہیں بابوعبدالعزیز مرحوم کی کوشی پرقیام
پزیر ہتے ۔ ملاقات ہوئی ، میر اقعار ف کرایا اور خصوصی دعا کرائی ۔ واپسی پر جمیم
سے فرمایا اس دور میں اتنااو نچاشن ملنامشکل ہے، ذکر کے آثار وانوار چبر سے

پراتے ہیں کہ برداشت نہ ہو سکیں ، نببت بہت تو ی ہے ، تم ال سے بیت ہو جاؤر دوبارہ پھر ملاقات کے لئے تشریف لے جارے تھے ، مجھے ماتھ لے گئے اور پھر دعا کرائی اور واپسی پر جھے تھم دیا کہ بیعت ہوجاؤ۔ حفرت شاہ صاحب ادام اللہ قلیم سے درخواست کی کہ آپ مدرسہ ش شریف لائیں اور وہیں قام مرارتمام الن کوسفر سے روک لیا۔ کمٹ واپس کراو نے اور مدرسہ کے مہمان خانہ میں تظہر ادیا ، روزانہ عصر کے بعد کی مجل میں خود پابندی سے شریک ہوتے اور کھانے میں ہی برابر ہم بیاں دوجم نوالہ ہوتے۔ اس زمانہ میں مدرسہ کے گئی بڑے اسا تذہ حضرت شیخ زیدمجہ ہم سے مدرسہ میں ذکر الہی کی ایک عجیب کیفیت و بیعت ہوئے۔ ان کے قیام سے مدرسہ میں ذکر الہی کی ایک عجیب کیفیت و بیعت ہوئے۔ ان کے قیام سے مدرسہ میں ذکر الہی کی ایک عجیب کیفیت و بیعت ہوئے۔ ان کے قیام سے مدرسہ میں ذکر الہی کی ایک عجیب کیفیت و بیعت ہوئے۔ ان کے قیام سے مدرسہ میں ذکر الہی کی ایک عجیب کیفیت و ان بیعت ہوئے۔ ان کے قیام سے مدرسہ میں ذکر الہی کی ایک عجیب کیفیت و بیعت ہوئے۔ ان کے قیام سے مدرسہ میں ذکر الہی کی ایک عجیب کیفیت و ان بیعت ہوئے۔ ان کے قیام سے مدرسہ میں ذکر الہی کی ایک عجیب کیفیت و ان بیعت ہوئے۔ ان کے قیام سے مدرسہ میں ذکر الہی کی ایک عجیب کیفیت و انابت الی اللہ کا ایک عجیب ساں قائم ہوگیا تھا۔

باطنی علوم کی اہمیت:

ہمارے شیخ نوراللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے مدرسہ میں کوئی نہ کوئی ہزرگ ہمیشہ مقیم رہے تا کہ طلباء ظاہری علوم کے ساتھ یاطنی علوم بھی حاصل کرتے رہیں۔

شخ الحديث مولاناز كريًا يتعلق:

شیخ الحدیث مولاناز کریاصاحب سے اخبر عمر میں بہت زیادہ تعلق بڑھ گیا تھا، وہ بھی حضرت شیخ رحمہ اللہ کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے اور دعا کیں کرتے رہتے تھے۔ اس خصوصی تعلق کے بعد ان کی جو کتاب چیجی انہوں نے اس پر آپ سے مقدمہ لکھنے کی فرمائش کی اور آپ نے اس پر مقدمہ لکھا۔ کراچی میں جب تشریف لاتے مدرسہ ضرورتشریف لاتے اور حضرت شیخ رحمہ اللہ ہے ملکر بہت خوش ہوتے۔" (خصوصی نمبر جس ۲۷)

ئ تصوف كاوسيع مطالعه:

حضرت مولانامحمه طاسین صاحب صدر مجلس علمی کراچی تحریر فرماتے ہیں.

" حضرت مولا نا بنوری نورالله تعالی مرقد ه کوتصوف ہے گہرا لگاؤتھا اس لئے بھی کہ یہ چیز گویا آپ کی خاندانی میراث تھی۔مولا ٹا کے جدامجد عارف باللد حضرت آدم بنوريٌ حضرت مجد والف ثاني شيخ احد سر منديٌ كاكابر خلفاء میں سے تھے۔لاکھ ہا گمراہ انسانوں کو آپ کے ذریعہ راہِ ہدایت ملی اور وہ آپ کی اعلی روحانی تر بیت سے فیض یاب ہوکر درجہ کمال کو مہنچے۔ان کے حالات برمستفل کتابیں موجود ہیں اور پھریہ سلسلہ ان کی اولا دہیں بھی برابر جاری رہا۔حضرت مولا نا کے والد ماجد حضرت سیدمجمہ ذکریا قدس اللہ سرہ العزیز میدان تصوف کے شہروار تھے ۔ان کے پچھ حالات اس مضمون ہے نظاہر ہوجاتے ہیں جومولا نا بنوریؓ نے ان کی وقات کے بعد "بیمات" میں تحریر فرمایا تھا۔ بنابریں تصوف مولا ناُ کے لئے کوئی اجنبی چنز نہتھی بلکہ ایک معروف اور مانوس چزتھی ۔مولاناً ہے خود میں نے کی بارسنا کہ میں نے تصوف کی تمام برادی اور اہم کمابوں کا بڑی توجہ کے ساتھ مطالعہ کیا ہے۔ سراج الطّوى كى كتاب اللمع ، تشرى كى رساله فشيريه ، ابوطالب كى كى قوت القلوب ، جوري كي كشف المححوب المام قزالي كي احياء العلوم اور دیگر کئی کتابیں ، شیخ ا کبراور علامه شعرانی کی متعدد کتابیں ، نیز حضرت

شاہ ولی اللہ کی کتابیں اور حضرت مجد دالف ٹانی کے کمتوبات اور دیگر کتا ہیں،
آخر میں حضرت تھا ٹوگ کی توبید السالک اور النکشف وغیرہ
کتابیں۔ بیان کتابوں میں سے صرف چند کتابوں کے تام میں جو حضرت شخ
بنورگ نے تصوف پر مطالعہ فرما کیں۔

تصوف کے اس وسیج اور گہرے علم کے ساتھ حضرت شیخ بنوری نے کی زمانہ میں اس کے عملی مراحل بھی طبئے فرمائے لیکن ظاہری وضع بھی الی نہیں بنائی جس سے آپ کا شیخ الطریقت ہونا ظاہر ہوتا ہو۔ چونکہ ایک بلند پایہ محدث تھے اور انتاع سنت کا دل و و ماغ پر غلبہ تھا لہٰذاان بدعات سے ہمیشہ مجتنب رہ جومتھ وفین کے ہاں عام طور پر پائی جاتی ہیں۔"

(خصوصی نمبر م ۳۲۵)

حضرت بنوریؓ نے با قاعدہ سلسلہ بیعت آ کے کیوں نہیں بڑھایا: حضرت مولانامحد یوسف لدھیانویؒ قم طراز ہیں.

" حضرت بنوری اگر چرش طریقت ہے گر آپ نے "افادہ واصلات"

کے لئے " پیری مریدی" کا طریق نہیں اپنایا۔ جب بھی کی نے آپ سے بیعت کی درخواست کی اے دوسرے اکا برسے رجوع کرنے کا مشورہ دیا۔

بیعت کی درخواست کی اے دوسرے اکا برسے رجوع کرنے کا مشورہ دیا۔

خود بہت کم لوگوں کو بیعت فر مایا۔ آپ ایسا کیوں کرتے تھے؟ اپنے ذوق کے مطابق ہر شخص اس کی الگ تو جیہ کرسکتا ہے۔ اس ناکارہ کے فرد یک تو وہی قصہ ہے جو کسی پہلے بزرگ نے فرمایا تھا: "اگر من شخی کردم در جہان آجی مریدے عکد اشتم اما، مارا برائے کارے دیگر آ فریدہ داعہ۔

اكابر كي شفقت:

برمال معرت عاتی معاحب کے ظیفہ کا آپ کونو عمری میں خلافت ہے۔ سرفراز کرنا آپ کے حق میں اکا ہر کی شفقت کی بہت وقع شہادت ہے۔" (خصوصی نبر میں الکا ہری شفقت کی بہت وقع شہادت ہے۔"

خلاصه کمریقت:

حراج بن جائے اور اللہ کے کی علم بیمل کرنا مشکل ندر ہے۔ قرآن رے ویں نظر یہ ہے شریعت اللہ رہے ہیں نظریہ ہے طریقت اگر کسی کے باس ظاہری علم ہاوراس نے کسی شخرو مانی کی محبت بھی انتیار كرلى ليكن اس كارنگ قبول نبيس كيا تو و وظم صرف لفظي بوگا ، فتى نبيس بوگا ـ كورى تولفظ عى علماتي بين آدى ، آدى بنات بين حاتی امیرخان صاحب، ہارے اکابر دیو بند کے مشہور خادم تھے۔ووری مالم ند تھے، یا قاعد و کسی ورسگاہ میں بڑھا بھی نبیں تعااور نے مدرے کی ان کے یاس سندھی گر حعزت نانوتو ئ اور حضرت گنگوی کامعیت کے فیض یافتہ تھے۔اس کی ہر کت ہے ان كے علم وظر ميں پجھاليك كبرائي پيدا ہو كئ تھى كيام العصر معزت مولا ناانورشا و تشمير ئي جیسی بح العلوم شخصیت بھی ان سے استفادہ کرتی تھی اور ان سے تی ہوئی روایات کا مجموعة خود محكيم الاسلام قارى محرطيب صاحب في في مرتب كيا اور مكيم الامت معزت تمانوی نے اس پراہے تھم سے فوائد تحریر فرمائے۔

#### شيخ الحديث مولا ناعبدالحق" كاارشاد:

آخراتی واضح بات! کون ہے جونہ مجھ سکے ۔ پوری اسلامی ہدایات و تعلیمات کی روح اورخلاصہ بھی بہی ہے کہ زندگی اگر عشق ومحبت اور یقین ومعرفت کے جذب ہے خالی ہے تو بھروہ زندگی نہیں بلکہ موت ہے ۔ پھرالی زندگی کیا؟ جس میں طبیعیں مردوو افسر وہ ہوں ، علم ومعرفت اورعشق ومحبت کے سرچشے خشکہ ہوں اور نورایمان کے شیط بھے افسر وہ ہوں ۔ ایسی حالت میں میر نے شیخ و مربی محدث کی بیر شیخ الید بیٹ حضرت مولانا عبد الحق صاحب اکثر فرمایا کرتے ہے کہ . "ایسے حالات میں یقین کا الی اور حب صادق بی حیات انسانی میں جائی بدا کرتی ہے۔ "

جب انسانی زندگی نورمعرفت اور رنگ ایمانی ہے معمور ہوجاتی ہے تو کا مُنات

كاذره ذره انسان ہے يزبان حال كہتاہے ......

چھوڑ دو افکار باطل چھوڑ دو اغیار دل جے دربار دل کیلئے دربار دل

## باب: ۱۲

### روبائے صالحہاورمبشرات

دنیا میں شاید عی کوئی انسان ایسا ہو جے خواب و کھنا نہ آتے ہوں۔ بعض اوقات نیند کی حالت میں انسان پوری دنیا کی سرکر لیتا ہے لیکن خواب و کھنا کیوں آتے ہیں؟ اس کی کوئی حتی توجیہ بیان نہیں کی جا سمتی ۔ صرف انبیاء کرام علیم السلام کے خواب سے ہوتے ہیں۔ انبیاء کرام کے علاوہ خواب کی کے انبیاء کرام کی قطعیت کا درجہ نبیں رکھتے ۔ لیکن کہمی کبھی اللہ تعالی کسی اجھے خواب کواپنے پی میں بھی قطعیت کا درجہ نبیں رکھتے ۔ لیکن کبھی کبھی اللہ تعالی کسی اجھے خواب کواپ پاکیزہ اور برگڑ یدہ بندوں کی مسرت واطمینان کا سامان بنادیتے ہیں اور بھی اس خواب کے ذریعے آئندہ رونما ہونے والے واقعات کی طرف بھی اشارہ فرمادیتے ہیں کیونکہ فرمان نبوی کے مطابق نبوت کا جھیالیہ وال حصر میشرات اور رویائے معالی کی صورت میں باتی ہے۔

یے خوابوں کی ایک مستقل تاریخ ہاور تعبیر خواب کا بھی ایک ذوق اور علم ہے۔ قرآ ن مجید کے مطالعہ سے یہ بات سائے آتی ہے کہ مفرت یوسف علیہ السلام کو تعبیر خواب کا خصوصی علم دیا تھا۔

18000-10

#### تههارامكان كرنة والاب:

﴿ إِنَّ الْمُلُوٰكَ إِدَا دَخَلُوْا قَرْيَة ۖ ٱقْسَلُوْهَا و جَعَلُوْا أَعِزُّةَ ٱلْمَلْهَا وَجَعَلُوْا أَعِزُة ٱلْمُلْهَا وَجَعَلُوْا أَعِزُّة ٱلْمُلْهَا الْمُلُوِّكِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

ترجمہ: والیان ملک جب کی بہتی میں داخل ہوتے ہیں تواس کو تدو بالا کردیے ہیں اور اس کے دہنے والوں میں جوعزت وار ہیں ان کوذلیل کیا کرتے ہیں۔ (بیان القرآن)
اس کے دہنے والوں میں جوعزت وار ہیں ان کوذلیل کیا کرتے ہیں۔ (بیان القرآن)
اس لئے میں نے سمجھا کہ تہا را مکان ہم باد ہوجائے گا اور تم نے و کھولیا کہ ایسا ہوا۔
علامہ اقبال مرحوم نے اس آ ہے کا مغہوم شعر میں یوں بیان کیا ہے:

آ تاوں تھے کو رحر آیا ان المملوک
سلطنت اقوام غالب کی ہے اک جادوگری

نواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر پھر سلادتی ہے اس کو حکران کی ساحری

(بالكبورا)

ال طرح کے کئی واقعات علمائے امت نے ذکر کئے ہیں اور ان کی تجیر و حقیقت میں مستقل تصانیف ہیں۔ ہم یہاں محدث العصر حضرت مولا تا محمہ یوسف بنوری کے مبشرات منامیہ نوو معفرت بنوری بی کے قلم سے نذیرقار کین کررہے ہیں۔
"معارف السنن" بہت عمد ہ ہے:

" جعد ارمضان المبارك ١٣٩١ ه منع كي نماز ك بعد خواب و يكما بول كد معزت امام المصرمولا تامحد انورشاه صاحب تشميري كوياسز سے بحريف لائے ہیں اور خیر مقدم کے طور پر لوگوں کا بہت بچوم ہے۔ لوگ مصافح کرد ہے ہیں ، جب جوم فتم ہو کیا اور تنہا حضرت شخ رہ گئے تو ویکھیا ہوں کہ بہت وسیع چیوتر و ہے جیسے اتنی بنا ہوا ہو۔اس پر فرش ہے،او پر جیسے شامیانہ ہو۔ بالکل درمیان میں معزت شخ تنہا تشریف فر ماہیں۔ دو تمن سیرمیوں پر ي حكر ملاقات كے لئے پہنچا۔ معنرت شخ اضے اور ملے لكاليا، ميں ان كى ریش میارک اور چیره میارک کو بوے دے رہا ہوں ۔ معزت میری دازمی اور چرے کو ہو ہے دے دے ہیں۔ دیجک بیہ اوتارہا۔ چر دو بدن کی تکری تی زعر کی کے آخری ایام سے بہت زیادہ ہے، بے صدخوش اور مسرور ہیں۔ بعد ازاں میں دو زانو ہوکر قاصلہ سے باادب بیند کمیا اور آب سے باتی کرر با ہوں۔ای سلسلہ پس بیمی موض کیا کہ بھول کیا کہ "معارف السنن" ماضر

جال يوسف

ریا۔ فرمایا میں نے نہایت خوتی اور مسرت کے ساتھ اس کا مطالعہ کیا ہے،
اب چسٹی جلد کا مطالعہ کر رہا ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ میرے پاس تو علم نیس
اب چسٹی جلد کا مطالعہ کر رہا ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ میرے پاس تو علم نیس
جو پچھ آپ نے فرمایا تھا بس اس کی تشریح و تو قسیح و خدمت کی ہے۔ بہت
مسرت کے لیج میں فرمایا:"بہت عمرہ ہے"

واہ میرے پھول:

شوال۱۳۹۳ھ میں کندن کے قیام کے دوران خواب دیکھا کہ ایک بہت ہزاوسیع مکان ہے، گویاختم نبوت کا دفتر ہے۔ بہت ہے لوگوں کا جمع ہے۔ ا كي طرف جا كرسفيد جادر جس طرح كه احرام كي حيادر مو، بانده وبا مول-بدن کا او یر کا حصہ یم ہند ہے ، کو کی جاور یا کپڑ انہیں ۔اتے بیس حفرت سید عطاء الله شاه بخاري اي بيئت من كه احرام والى سفيد جاور كي تكى باندهي جو كي ہے اور او پر کا بدن مبارک بغیر کیڑے کے ہے ، میرے واہنے کندھے کی جانب تشریف لاے اور آتے ہی جھے چمك كئے۔ يہلا جملہ بدارشاد فرمایا:"واهمیرے پھول" پھروریتک معانقة فرمایا۔ مس خواب بی کی حالت میں خیال کرتا ہوں کے مبارک باو کے لئے تشریف لائے میں منامات کی حیثیت مبشرات کی ہے ، اس سے زیادہ ان کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ۔ ببرحال قادیانی تا سور کے علاج سے ناصرف زندہ برزرگوں کومسرت ہوئی بلکہ جو حضرات و نیا ہے تشریف لے گئے ہیں ،مطوم ہوتا ہے کہ انہیں بھی اس سے ب عدوب يايال خوشي بوكي - فالحمد نشد-"

(بينات، زيقوه ١٣٩٣ اله ، دنمبر ١٩٤٧ و)

الله عفرانی روشائی سے قرآن کی کتابت:

، میں آپ کومبار کباد دیتا ہوں کہ میں نے ۳ شعبان ۱۳۹۴ رات کو آپ کے بارے میں بہت عمدہ اور مبارک خواب دیکھا ہے جس کی آپ کو مبار کباددینا جا ہتا ہوں اور اس کو یہاں اختصار کے ساتھ مل کرتا ہوں۔

جی نے آپ کوا سے شیون کی جماعت کے ساتھ دیکھا ہے جوئ رسیدہ سے اور جن پر صلاح و تقویٰ کی علامات نمایاں تھیں۔ یہ سب حضرات اس قرآن کریم کے صفحات جمع کرنے میں مصروف سے جوآ نجناب نے اپنا تھم نے روانی رنگ کی روشنائی سے برست خود تحریفر مایا ہے اور آنجناب کا تصد ہو انکار کی کی روشنائی سے برست خود تحریفر مایا ہے اور آنجناب کا تصد ہو کہ اے لوگوں کے فائدہ عام کے لئے شائع کیا جائے۔ آپ نے اپنارہ اس اداوے کا اظہار نہایت مسرت وشاد مانی کے ساتھ میری جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا۔ جب نماز فجر کے لئے اٹھاتو قلب فرحت سے لیرین کرتے ہوئے فرمایا۔ جب نماز فجر کے لئے اٹھاتو قلب فرحت سے لیرین کا مانی وکامرانی کا تاج پر بنایا ہوں کہ آپ کے اٹھال کواللہ تعالی نے کا میائی وکا مرانی کا تاج پر بنایا ہے۔ و ال حمد لله الذی بنصف تنم الصالحات۔"

تحریک ختم نبوت پرانعام: حفرت مولانامحر بوسف لدهیانوی راوی بین کر: " حفرت فرماتے تھے کہ تحریک سے بعد غالبًارمضان مبارک میں، میں الإسماداد الرام

نے نواب و یکھا کرایک جاندی کی بھے عطا کی گئے ہا اورائ ہے ہے۔

حروف سے یہ آیت لکمی ہے جو انه من مسلبمان و انه ہسم الله

الوحین الرحین الرحیم کی میں نے محسوس کیا کہ یہ کریک ہم نوت پر خصانوام

ویا جارہا ہے اورائ کی یہ جیرک کہ جیری تعالی بیٹا عطافر ما کی ہے۔ اور می اس کانام سلیمان رکھوں گا۔ چنا نچہ اس خواب کے دو سال بعدی تعالی نے سر برس کی عرص آپ کو صاحبز اور عطافر مایا اور آپ نے اس کانام سلیمان سر برس کی عرص آپ کو صاحبز اور عطافر مایا اور آپ نے اس کانام سلیمان شخویز فرمایا۔ اور خصوصی نمبر میں ہم ایک اور میں ایک کے دو سال بعدی تعالی کے دو سال بعدی میں آپ کو صاحبز اور عطافر مایا اور آپ نے اس کانام سلیمان رخصوصی نمبر میں ہم ایک دو سال کی اور میں ایک کانام سلیمان ایک کانام سلیمان (خصوصی نمبر میں آپ کو صاحبز اور عطافر مایا اور آپ نے اس کانام سلیمان (خصوصی نمبر میں آپ کو صاحبز اور عطافر مایا اور آپ نے اس کانام سلیمان (خصوصی نمبر میں آپ کو صاحبز اور عطافر مایا اور آپ نے اس کانام سلیمان (خصوصی نمبر میں آپ کو صاحبز اور عطافر مایا اور آپ نے اس کانام سلیمان (خصوصی نمبر میں آپ کو صاحبز اور عطافر مایا اور آپ نے اس کانام سلیمان (خصوصی نمبر میں آپ کو صاحبز اور عطافر مایا اور آپ نے اس کانام سلیمان (خصوصی نمبر میں آپ کو صاحبز اور عطافر مایا اور آپ ایک کانام سلیمان (خصوصی نمبر میں آپ کو صاحبز اور عطافر میں میں کو صاحبز اور عطافر میں آپ کو صاحبز اور عطافر میں کو صاحبز اور میں کو صاحبز اور میں کو صاحبز اور علی کو صاحبز اور میں کو صاحبز کو

حضورا قدس صلى الله عليه وسلم سے ابوداؤد پراهى:

حفرت مولا مامفتى عبدالتارصا حبفرمات إلى:

"ابوداؤد كرشروع شرایا ك:" بهم في ابوداؤدشريف امام المعمر حضرت علامه سيد محدانو رشاه صاحب شميرى قد سره العزيز بي بإحى باس مال حضورا قد س ملى الله عليه وسلم كي خواب شي زيادت بهوئى، و يكت ابول كربهم حضورا قد س ملى الله عليه وسلم سے ابوداؤ دشر يف باحد مي كوش ب بيل - ب ابتها مسرت بهوئى، وه نقشه ابحى بك آئمول كے سامنے ہے ۔ من كوش في النها كوش في المرت الله عليه وسلم سے ابوداؤ دشر يف باحث كوش في انتها مسرت بهوئى، وه نقشه ابحى بك آئمول كے سامنے ہے ۔ من كوش في الله كا كوش في المرت الله كا مدرت ميں ميد خواب عرض كيا - فرمايا كه آپ كا برحدن الله كا برحدن الله كا براہ و كيا، يه مقبوليت كى بشارت ہے ۔ " (خصوصى نمبر من اوس)

النجاة في علوم المصطفى:

حضرت مولانا عبدالرشيد أرشد صاحب فرماتے إلى: " ایک واقعہ کا ذکر دلچی سے خالی نہ ہوگا کہ ڈ ھاکہ میں ملک کے نامور علاء کاایک اجتماع ہواجس میں اس بارے میں فور وفکر کرنا مطلوب تھا کہ دیا یہ یہ اس بارے میں فور وفکر کرنا مطلوب تھا کہ دب یہ اس میں دینیات کے علاوہ کچھ شعبے ایے بھی قائم ہونا چا بھیں کہ طلباء جب فارخ التحصیل ہو کرنظیں تو وہ معاش میں کی کے مختائ نہ ہوں اور وہ اپنی فنی تعلیم کو ہروئے کار لاکر اپنے معاش ہے مطمئن ہو کیس دعفرت مولا تا بھی وُھا کہ گئے ، وہاں رات کو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ مجد کے قرش پر بہت جلی حروف میں "النجاۃ فی علوم المصطفیٰ" لکھا ہوا ہے ۔ مولا تا ہم اس کو پڑھتے ہیں اور ساتھ خواب ہی میں بلند آ واز ہے اس جملہ کے ساتھ "سیدالسادات" کا اضافہ کرتے ہیں۔ می کومولا تا نے اجلاس میں شرکت نہ فرمائی اور کرا ہی واپس شریف لے آ نے اور اپنے مرسد کی سند میں ان الفاظ فرمائی اور کرا ہی واپس شریف لے آ نے اور اپنے مرسد کی سند میں ان الفاظ کا اضافہ کر دیا۔ " (خصومی نمبر میں ۱۳۲۳)

علوم انورشأةً كاوارث:

تعزت مولا نامحہ بوسف بنوری کا واقعہ مولا نامحہ اور لیس میر خمی نقل کرتے ہیں کہ
" حضرت شیخ نے فربایا کہ بی نے اپنے شیخ حضرت انور شاہ کشمیری کو
کس کر ہ بیں ( یا جمرہ بیس) بیٹھا و یکھا۔ شیخ کے سامنے نوٹے پھوٹے برتوں
کا ایک ڈھیر پڑا ہوا ہے اور آپ پھھ متاسف سے بیٹھے ہوئے اسے دیکھ دہے
میں میں سامنے بیٹھا ہوں اور شیخ کی اس طالت کو ویکھ کر کہتا ہوں کہ:"
حضرت ! آپ کاس ڈھیر کی وارث تو آپ کی اولا دہے لیکن آپ کے علوم
معارف کا وارث میں ہوں " تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شیخ کا مت سے سر
جمالے لیتے ہیں۔" (خصوصی نیسر ہیں ہیں)

عقده كشائي:

حضرت مولانا حبيب الله مختارصاحب لكمت بيلك.

" آپ نے جس زمانے میں ٹنڈوالہ یارے ترک تعلق کیا تومتعبل کے لئے مناسب جگداورا ہے ادارے کے قیام کے لئے ضروری سمجما کہ خداے مدد مانکی جائے ۔ چٹانجہ اس مقصد کے لئے عازم حرمین شریفین ہوئے اور و ہاں استخارہ اور استشارہ کے ذریعہ معلوم کرنا جا ہے تھے کہ جومنا سب ہو، اس پرهمل بیرا موں اور حضرت شیخ بنوری پر ان دنوں بے قر اری و بے کسی کی عجيب كيفيت طاري تقي - آب بيمعلوم كرنا جاج عن كدكيا البين دار العلوم اسلامية نتر واله ياريس رمناحا بي يااينامستقل اداره قائم كرنا جاهيئة اوربيك کیا مدرے سے مشاہرہ کیکر تعلیم وید ریس کا کام کریں یا طب وغیرہ کو ذریعہ معاش بناكر بلا معاوضه بيه خدمت بجالائين مسلسل دعائين ،مشورول اور استخاروں کے نتیجہ میں بالآخرا ب کی عقدہ کشائی موئی اور مکاشفات کے ذرايداً پكورېنماني لمي كه:

(۱) ننڈ والہ یار کا مدرسہ چھوڑ کرایٹاا دارہ قائم کریں۔

(۲) کوئی ذراید معاش نداینا ئیس بلکه مشاہر ولیکر کیموئی ہے اپنے تمام اوقات تعلیم ولڈ رئیس اور دینی خدیات کے لئے وقف کر دیں۔"

(خصوصی نمبر بس۵۲)

الله كي كوديس:

خوابول كاذكر جلا فكلاب تواس سلسله يس صغرت نالولوي كاخواب ذكركرة جلا

غدا كاماته.

احقر مؤلف نے بھی بھین ہیں خواب میں اللہ تعالی کا ہاتھ دیکھاتھا۔ یہ شعور کی اللہ تعالی کا ہاتھ دیکھاتھا۔ یہ شعور کی اللہ تعالی کا زمانہ تھا گر ہاتھ دیکھنے کے خواب کا جب بھی تخیل سامنے آیا تو دل نے بمیشہ یہ تعبیر دی کہ اللہ پاک کی نصرت شامل حال رہے گی۔ اس کی نیمی مدو کے کرشے فلا ہر ابول کے ۔ پھر الیا تی ہوا کہ بھی میں والدگرائی کا انقال ہوگیا۔ غربت وافلاس کے اول کے ۔ پھر الیا تی ہوا کہ بھی میں والدگرائی کا انقال ہوگیا۔ غربت وافلاس کے الیام تھے۔ یہی کی زعد گی تھی می کوئی پر سان حال نہ تھا گر اللہ کا ہاتھ سر پر دہا۔ دی تعلیم کی طرف متوحہ قربال

پر کھ خاتی حالات بڑے اللہ مقاتے تک نوبیں آئی ۔ تھانوں اور
کہر ایوں کے ایام و کھنے پڑے مراللہ تعالی کے ہاتھ نے دست گیری کی اور علم وین
کے داستے پر اسٹیکام مطافر مایا اور اب سب اللہ علی کا عنایت ہے کہ دوری وقد رئیں اور
دورت و تبلنے کے ساتھ ساتھ بہت می گئیل عرصہ میں جمعہ سے پالیس سے ذائد کی بیل
کمی جا چکی جیں۔ یہ جو پہلی ہے بس خدائی کا فضل ہے۔ خواب سے یعین بر معاکہ

الله لرئيم مزيد خدمت اين لي تو أيق عطا فرمائ كا-

بن رہا ہے ول میں دو ایوں پہلو میں برق منظرب اس کے انداز تنہم اس میں بنہاں ہوگئے مرط راہ فنا کے جمھ پر آسان ہوگئے دام فنا کے جمھ پر آسان ہوگئے دائے ہائے درد سمجے شمع عرفان ہوگئے

شان كدو علمي بسيريد

باب: ۱۳

شانِ تفقه، ممی بصیرت، فقهی مقام اورفنوی میں حزم واحتیاط

قرآن کریم میں جملے مقائد، اخلاق اورا دکام موجود ہیں لیکن اصول وضوابلا کی صورت میں ۔ مثلاً نماز اوا کرنے کا تھم تو ہے لیکن تعداد رکعات، اوائے اوکان کی ترتیب اور کیفیت کا ذکر موجود نہیں ۔ اس طرح زکوۃ اوا کرنے کا تھم تو ہے لیکن مقدار زکوۃ ، نصاب ذکوۃ اورتحصیل ذکوۃ قرآن کریم میں ندکور نہیں ۔ گویا قرآن اجمال ہے اوراس کی تفصیل قبیمین اور شرح ، محمد عربی مسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ۔ نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے محابہ من سے فرمایا تم اس طرح نماز پڑھوجس طرح جمعے نماز پڑھتے ہوئے ویکھو ۔ ارکان نماز ، قیام ، قرائت ، رکوع اور جمود کا ذکر تو قرآن میں ہے لیکن پوری ویکھو ۔ ارکان نماز ، قیام ، قرائت ، رکوع اور جمود کا ذکر تو قرآن میں ہے لیکن پوری ترکیب و کیفیت ، شرح و بسط کے ساتھ محمد عربی سلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرائم کے ساتھ محمد عربی سلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرائم کے ساتھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھا، بعد والوں کو پہنچا دیا۔

بالويسف

اس کے بعد ائر کرام ، امام ابوطنیقہ ، امام شافعی ، امام احمد بن منبل اوراہ مہالا فرآن و حدیث اور آٹار صحابہ کی روشنی میں تمام شعبہ ہائے زندگی میں جی آئے ۔ والے حالات کے احکام کوجع کیا اور مسائل کا استخراج واستنباط کیا۔ بس بھی وہ چنے ہے جوفقہ کے نام سے موسوم ہے۔ امت میں ربّ ذوالجلال نے ہر دور میں ایسے آئی پیدا فرمائے جنہیں قسام ازل نے فقہی خدمت کا حظ وافر عطافر مایا۔

حفرت محدث الحصر مولانا محمد الوسف بنوري الني دور كے تقيم محدث منه معرف كرات الله و معرف كرات الله و تقي السقواد علم فقد كا بحى حصد وافر ملا تھا۔ وہ فقا بت ميں بھى اپنى مثال آپ تے فقي استعداد بهت بختي اور مغبو ملتى د حضرت بختي اور مغبو ملتى د حضرت بختي اور مغبو ملتى د حضرت بختي اور مغبو ملتى منا ما افور شاہ مشمري كرا بالله و ميں سے جيں ۔ ايك طويل محمد كير حضرت مولا نا افور شاہ مشمري كرا بى الله و ميں سے جيں ۔ ايك طويل عرص تك حضرت شاہ صاحب كى محمد الله على الله و الله على الله و الله على الله و الله على الله و الله حصوب فرائل ميں افتو كي فولي كا كام آپ كيرور الله فرائل كي افولي ميں الله و الله حصوب الله حصوب فرائل كي الله و الله مير سے تركير كردہ فو كي كي عبارت به فلك كراس كي تصويب فرائل كي ايو ۔ حضرت شاہ صاحب كى وقات كے بعد معرت شاہ صاحب كى وقات كے بعد والم معرف كا مي مير والم كي ميرو تھے۔

نقهى ذوق دمطالغه

ايك موقع برفر مايا:

" میں نے بھی فق سے بھی فق سے ہیں اور ہوی چھیں سے ۔ایک فقیٰ کے لئے کتے ہوں اور ہوی چھیں سے ۔ایک فقیٰ کے لئے کتے اور ہوں کا تھا، بس ایک مرتبہ ،الحمد اللہ۔"

مضرت مولا نامفتی عبدالسلام ، معنرت مجنح بنوری کی فقهی مهارت کے متعلق وافعات طال كرتيه و يتحريفه ماتين:

" يَالْبَا١٣٩٥ هِ كَابِتَدَاه مِي مُوبِ كَوَلَى فَيْ الحديث (ان كااسم كرامي إِنْ مِنْ ) نَدُونًا وَن تَشَر بِفِ لائے۔ حضرت بنوری سے علمی تغتلو ہوئی۔ دوران منظوانبوں۔ بسرت ۔ کہا کہ آپ نے شرح کے لئے جامع زندی کو كيول منتخب كيا - امنح الكتب بعد كما ب الله ومنح بخاري ب، آب اس كي شرح لکیتے ۔ آپ نے فرمایا: " اولا مح بخاری کی عمدہ شرمیں فتح الباری ، عمدة القارى، قسطناني وغيره موجود بين جواس كمل كے لئے كانى بين - ثانيا جامع ترندی جس طرح مدیث کی کتاب ہے ای طرح نقد کی کتاب بھی ہے

اور ہم لوگ حدیث وفقہ دونوں کے خادم ہیں۔"

انہوں نے مرکبا کہ اگر میں وجہ ترج ہے تو ابوداؤد میں فقی امادیث زیادہ ہیں ، آپ کواس کی شرح للصنی جاہئے تھی ۔ حضرت نے فرمایا کہ "اولاً: تريدي، ابودا وو سے افتہ ہے۔ فاتيا: ان كى كماب يم مج وحسن اور ضعیف احادیث کو ذکر کرنے کے علاوہ علی احادیث یر بھی بحث ہے۔ ٹالیّ : ترزى نے فقہا محابروتابعین کے اختلاف کو بیان کرنے کا اہتمام کیا ہے۔ رابعاً: ابوداؤد کی السی شرعیں موجود ہیں کدایک محدث ان کود کھنے کے بعد مستعنی ہوسکتا ہے ، خصوصاً مولانا علیل احمد سہار نیوری کی شرح بلال المصعبه وه به محرز ندى كى كوئى البحى شرح متداول نيس جوانسان كو دوسرى

شروح ہے منتغنی کردے۔"

دارالعلوم ديوبند ميں صدرمفتی كے عہدة جليله كي پيش كش:

" حضرت بنوری چونکه واقعة عدیث وفقه کی گرائیول کے شناور تھال لئے دارالعلوم دیوبند سے حضرت مولانامفتی محمد شخص صاحب کی علیحدگ کے بعد دارالعلوم دیوبند کے اکا برشک حضرت شخ الاسلام مولانا حسین احمد مذی "، محقق العصر مولانا شبیراحمد عثمانی " اور حکیم الاسلام مولانا قاری محمد طیب کی نگاهِ انتخاب حضرت بنوری پر پڑی ۔ گرآپ ایے بعض وجوہ کی بناء پر تبول نہیں فرما سکے ۔ ان مینوں پر رگوں کی پیمشفقہ دعوت حضرت بنوری کی فقایمت پراعلی فرما سکے ۔ ان مینوں پر رگوں کی پیمشفقہ دعوت حضرت بنوری کی فقایمت پراعلی

ترین شہادت ہے۔"

عظيم الثان فقهى خدمت:

" ۱۳۸۸ ہے مرحض میں خطرت شیخ بنور کی نے فقہ میں ورجہ خصص کھلوایا۔ قرماتے سے کہ دن بدن لوگوں میں فقہی بصیرت کم ہوتی جارہی ہے۔ آج بھی ان کے جامعہ میں درجہ خصص میں جیداستعبراد کے فارغ التحصیل علماء کو داخلہ ملتا ہے اور ایک مقررہ فصاب کے مطابق دوسال میں فقہ وفقاد کی ، اصول فقہ اور تاریخ فقہ کے ذعار کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ہرمہ ماہی پر ان کا امتحان ہوتا ہے۔ آخر میں کسی خاص فقہی موضوع پر مقالہ کھتے ہیں۔ اس دوران انہیں فتو کی نو لیسی کی مشت کرائی جاتی ہے۔ اس درجہ کا اجراء حضرت کی عظیم الشان فقہی خدمت سے۔"

مبان تنظ علی بعی س

مجلس تحقيق مسأئل حاضره:

النرادی آرا ، کا مجموعہ اور شخص واحد کے اجتمادی مسائل کا تا مہنیں بلا فتہا ، النرادی آرا ، کا مجموعہ اور شخص واحد کے اجتمادی مسائل کا تا مہنیں بلا فتہا ، النرادی آرا ، کا مجموعہ اور شخص واحد کے اجتماعی خور وفکر کا جمیعہ ہے ۔ یکی مہم ہے کہ اجتماعی خور وفکر کا جمیعہ ہے ۔ یکی مہم ہے کہ اسے منجانب اللہ ہے بناہ مقبولیت حاصل بونی اور قریباً ایل ہزار سال ن زیادہ مرصہ تک عدالتی قانون کی حیثیت سے امت کا اس پر ممل درآ مدر با حضرت جا ہے کہ جدید میر مسائل میں مجم سے اجتماعی خور وفکر سے فیصلوں کی جفرت جو نقہ میں خصوصی احدید میر مسائل میں مجم سے اجتماعی خور دور حاضر کے عمرانی جو نقہ میں خصوصی احدید ت و مہارت رکھتے ہوں ، جو دور حاضر کے عمرانی حقاضوں سے واقف ہوں اور جن کے علم واتو کی اور فہم و بصیرت پرامت احتماد کر سکے تا کہ جدید میر مسائل میں خلاء کے فتاوئی میں اختلاف واختمار شدہ و

اراكين سميڻي:

چنانچہ آ ب نے " مجلس تحقیق مسائل حاضرہ" کے نام ہے ایک کمیٹی تشکیل دی جس میں آ پ کے علاوہ مندرجہ ذیل علماء کرام کے اساء گرامی تھے۔
ارمولا نامفتی محمد شفیج سے معلاوہ مندرجہ ذیل علماء کرام کے اساء گرامی تھے۔
سارمولا نامفتی و کی حسن ٹوکئی سے معدد اجلاس ہوئے جن میں حضرت مولا نامفتی محمد شفیج کے اس مجلس سے متعدد اجلاس ہوئے جن میں حضرت مولا نامفتی محمد شفیج کے صاحبر اوگان مولا نامخہ تقی ختانی کے علاوہ مدرسہ کر ہے صاحبر اوگان مولا نامخہ تقی ختانی کے علاوہ مدرسہ کر ہے اس مجلس مساحبہ اور دار العلوم لاغری کے اکابر اساتذہ مجمی شرکت کرتے ۔اس مجلس اسلامیہ اور دار العلوم لاغری کے اکابر اساتذہ مجمی شرکت کرتے ۔اس مجلس

نے بہت ہے اہم مسائل پرغوروفکر کیااور متعدد مسائل پر فیصلے بھی تامبند ہوئے گرافسوں کہ ان اکا پر کی معروفیت کی بناء پر اس کام میں تسلسل نہیں رہ رہا۔ تاہم الحمد للنداس کی بنیاد پڑچکی ہے۔ آئندہ اس پر تمارت اٹھانا ابعد والوں کا کام ہے۔

اداره دعوت وتحقيق اسلامي:

حضرت بنوریؒ نے جدید موضوعات پرقر آن وسنت کی روشی میں تصنیف و
تالیف کے لئے "ادارہ دعوت و تحقیق اسلامی" کے نام سے ایک الگ ادارہ
قائم فر مایا۔ا ہے بھی حضرت کے فقیمی ما تر میں شار کرنا چاہیئے ۔اس ادارہ میں
چوٹی کے اہل علم اور اہل قلم حضرات بحقیق کام کرد ہے ہیں۔"
(خصوصی نمبر میں ۱۸۲۲ ۱۸۳))

حضرت! آپ قاضي کيون بنتے ہيں؟

حضرت مولا نامحمر لوسف بنوريٌ خود راوي بين:

" ایک مرتبہ طلاق کا کوئی فتوئی آیاجس کے بارے میں علاءِ کشمیر میں شدیدا ختلاف ہوگیا تھا۔ ایک فریق عدم وقوع طلاق کامد فی تھا اور دوسر افریق وقوع طلاق کامد فی تھا اور دوسر افریق وقوع طلاق کامد فی تھا اور دوسر افریق افوع کا میادت سے استدالال کرتا تھا۔ جب بیاختلافی فتو گا آیا تو حضرت شاہ صاحب مشکر ہو گئے کہ اس مسئلہ میں تضا کی ضرورت ہے اور تحقیق واقد کے بغیر فیصلہ نہیں کیا جاسکا کے تحقیق واقد میں مشکلات تھیں اس لئے حضرت شیخ مشکلہ ہو گئے رمولا تافر ماتے ہیں واقعہ میں مشکلات تھیں اس لئے حضرت شیخ مشکلہ ہو گئے رمولا تافر ماتے ہیں کے میں نے بین کرفتوئی کے میں نے بین ؟ مفتی بن کرفتوئی کے میں نے بین ؟ مفتی بن کرفتوئی

رُرِ فره دیں۔" مفرمت شیخ انور شاد کشمیرن کا چیرہ نوژل سے دیک افخااور فرزيك يات فيك بادر جمه سه كها كدآب جواب لكف ادراس من يه بمی تعیں کہ قاوی اممادیدی عبارت سے جوفریق استدلال کررہا ہے وہ غلط ے يُومَد "أنهن وريه" كالمحيح مخطوط من نے كتب قانددارالعلوم ويوبندين ويما ب- ال من مي ميمارت بين عبال النه ياتوية تعيف م يا تدليس، تب س نے اپ شخ کی ہدایت کے مطابق جواب لکھا۔ شخ نے بہت بند فره په " (خصوصی قبیر ص۱۱۱) فتهي مسائل اورفتا وي مين آپ كاطرز وطريقه: حفرت سی بنوری پورے و مواضاطے ساتھ مسائل کا جواب لکھتے۔ آئے ہوئے خطوط کے جوایات لکھنے اور کتب فقہ کی طرف مراجعت کرنے **میں آ**پ پر ایک غاص فتم کی تحویت طاری بوجاتی ۔ جب تک زیرنظر مسئلہ میں شرح صدر نہ دوجا تا اس ونت تک جواب تحریر ندفر ماتے۔ نداہب متداولہ کے اصول وفروع عن آپ کورسوخ ما من تی ۔ وسعت مطالعہ اور فطری ملاحیت نے آپ کو فقیہ العصر بنا دیا تھا۔ آپ کامعمول میرتھا کہ جمہور حنفیہ کے غیرب کونہ چھوڑتے اور دوایت شاذ ہ کو اختيار نه قرماتے۔ ذیل می حضرت شخ بنوري کے اپنے لکھے ہوئے چند فاوی بطور نمونہ تعمل کئے جاتے ہیں۔ان فرآویٰ سے حضرت کی شان تفقہ ،بصیرت علمی ، حذالت فتتهي بحزيميت دابخه اورشرى وفتهي معاملات من تزم واحتياط كامزيدا تدازه بهوگا معراج كى رات كمي يا مختفرهي: س- معراج كي رات مخفرتني يالمي يا عام راتول كي طرح تني؟ جواب ع لي

مير لکھيں؟

(۲) استیقاء کی نماز دورکعت ہے بیا چار؟ بعض کہتے ہیں چار، بعض کئے ہیں۔ دو۔جوچار کہتے ہیںان کا قول ہے کہ ہم صاحبین کے قول پڑمل کرتے ہیں۔

الجواب: ليلة الاسراء والمعراج لم تكن طويلة و انما كانت مثل عامة الليالى فى حق سائر الناس ثم فى حقه صلى الله عليه و سلم يحتمل انها طالت بطئ الزمان او وقعت تلك الوقائع فى اسرع وقت و ان يرى هناك امتداد و تراخ والكل محتمل والعلم عند الله و يقول امام العصر شيخنا محمد انور شاه الديوبندى فى قصيدة له

و ابدى له طئ الزمان فعاقه رويداً عن الاحوال حتاه ما اجرى

(۲) صلواة الاستسقاء ركعتان عند الكل لاخلاف فيه بين الائمة وليس عند الصاحبين اربع نعم ان الاستسقاء لا يتوقف على الصلواة عند ابي حنيفة . كتبه: محمد يوسف بنورى

الجواب صحيح: ولي حسن

خلاصہ معراج کی رات عام لوگوں کے حق میں عام راتوں کی طرح تھی، طویل نتھی ۔ لیکن حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں بیاحقال ہے کہ ان کے لئے رات بھی کردی گئی ہو، یا دقت کو تھمرا دیا گیا ہولیکن بیسب احتالات ہیں،اصل علم الله

كويب

<u> شان تفقه علی بعیرت</u>

البان مناز استنقاء دو رکعت بیل -اس میں ائمہ کرام کا اختلاف نہیں اور مائیہ کرام کا اختلاف نہیں اور مائیہ کرام کا اختلاف نہیں اور مائیہ کرام کا اختلاف نہیں اور اہام مائین کے نزدیک بھی نماز استنقاء چار رکعت نہیں بلکہ دور رکعت ہی بیں اور اہام ابوظیفہ کے زدیک استنقاء صلوق نہیں بلکہ دعا ہے۔

نطبه جعد

س: (۱) کیا خطبہ جمعہ میں صدر پاکستان کانام شامل کر کے پڑھا جا سکتا ہے؟ (۲) کیا صدر پاکستان کوخلیفۃ اسلمین کہا جا سکتا ہے؟ (۳) کیا خطبہ جمعہ میں پاکستان زندہ باد کہنا جا تزہے؟

(۱۶) اگرامام صاحب خطبہ مجمعہ غلطر پڑھے تو خطبہ و نمازِ جمعہ کے متعلق کیا

عَكُم مِوْكًا؟

(۵) کیاایے امام کے پیچے نماز پڑھناجائز ہے یانیں؟

ے: (۱) خطبہ مجمعہ میں کسی مملکت کے سربراہ کا نام ضروری نہیں البتہ اس کی اجازت ہے۔ اگر اسلامی مملکت ہواور قوانین اسلامی پر جلنے والا ہو تو دعا کی ممنی کش ہے۔

(۲) جب تک اسلامی محاکم شرعید قائم ند موں ، کی ملک کے سربراہ کو خلیفة المسلمین باامیر الموشین کہنا شرعاً درست نہیں۔

(۳) پاکستان کے لئے اس طرح دعا کرنا جائز ہے کہ اللہ تعالی اسکو سیح اسلامی حکومت بناد ہے۔ صرف زندہ باد کہنا اسلامی دعانبیں ، نہ فطبہ میں اسکی

ا حاجت ہے۔

(٣) أكر واقعى امام خطبه غلط پڑھے تو بہ خطبہ محروہ ہے اور شرعی عماوت كا

وتروں میں دعائے قنوت کا مسکلہ:

س کیافر ماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں کہ در ول میں دعا م تنوت کی جگہ پر اکثر عوام میں قبل ہو اللّٰہ احد پڑھنے کا دستور ہے۔کیایہ یا اور کوئی سورت دعا عِنتوت کے قائم مقام ہوجائے گی۔ اس سے تماز میں خرائی تونہ ہوئی جبنو او تو جروا۔

البواب: باسمه تعالى: دعائے تنوت حفیہ کے نزد یک وتریس واجب برکی کی معاید عور بیل واجب برکی کی معاید عور برا داہو جائے گا۔ البتہ مختار سے کہ اللّٰهم انا مستعرب کی اللّٰهم اهدنا فیمن هدیت النج ہو۔ اگر ورثوں کو چھ کیا جائے واور بھی اچھا ہے۔

اگریدنہ ہوتو کوئی دعاقر آن یا مدیث کی پڑھے۔اگر وہ بھی یادنہ ہوتو تین مرتبہ اللہم اعفولی پڑھے۔ بہر مال فرض نماز کے قعدہ کا خیر میں جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں وہ پڑھے۔اس طرح وجوب ادا ہوجائے گا۔قرآن کریم کی بوسورت دعا پر مشتل نہ ہو،اگر وہ پڑھے تو اس سے تھم دعا ادا نہ

### كتبها محمر بوسف بنورى عفاالله عنه

۲ الرمقیان ۱۳۸۱ ه

ير يكارور ساوان:

A 12 3 - 8 4.

س: کیا فرماتے ہیں علماء وین اس میں کہ مجد میں مؤذن کے اذان و ین اس میں کہ مجد میں مؤذن کے اذان کے وقت وین کی جگہ پر اگر شیپ ریکارڈ رہے اذان دی جادے یا اذان کے وقت ریکارڈ جھوڑا جادے تا کہ اذان نشر ہو ۔ کیا یہ نماز کی اذان کے لئے کافی ہے۔ فعی واثبات کو واضح قرما کیں؟

ے: اذان شرق عبادت ہے۔ جب تک مطّف شرق طریقہ سے اذان نہ دے ۔ جب تک مطّف شرق طریقہ سے اذان نہ دے ، بیست اداند ہوگ ۔ ریڈیواور شیپ کی اذان کوئی عبادت نہیں ہے۔ اس لئے تماز کے لئے ریڈیواور شیپ ریکارڈ (TAPE RECORDER)

محمر لوسف بنوري عفاالله عنه

کی از ان کافی نیس ہے۔

س عيسوي کي تروتنج:

س: عیسائوں کے عقیدہ کے مطابق عیسوی سندکا آ عاز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وقات ہے ہوا۔اس صورت میں ہم مسلمانوں کے لئے اس کا اپنانا کے ال کا اپنانا کے اس کا اپنانا کے درست ہے؟

(٢) سال بحركا كياندر جميوانا كيما ب

ج: عیسوی س میلادی ہے، وفات کانہیں مسلمانوں کے لئے اسے شرور واقع ککھٹا درست ہے لیکن اس پر اکتفانہ کیا جائے اور بہتر میہ ہے کدائی تحریرات ومراسلات میں صرف جری تاریخ ہو۔

يمال بوائد

(٢) الإنارائية الدين الولي فيه الترادي.

ته يوسف زوري عناالدي

مونچهول كاشرعي تقلم:

السوال: مو پھوں فامند وانا أضل ہے یا افوانا۔ نیز ایابار یا مین میں پر انوانا۔ نیز ایابار یا مین میں پر انا کوائے میں دسل الله سلی الله مایہ وسلم اور سحایہ کامعمول کیا تھا؟

الجواب: حنی فرجب میں باریک پہنی یا مشین ہے کا انامسنون ہے۔ منڈ وانا بہتر نہیں لیکن ناجائز بھی نہیں ۔ مسرف امام طحادیؒ کے نزد یک بہتر اور مستحب ہے۔ مسنون قص وقعمر و جز بہک مقصد و بی ہے جواو پرتح میرجوا۔ فقط واللہ اللم ۔ مجمد یوسف بنوری حفااللہ عنہ

سمتوقبله:

س: کیافرہائے ہیں ناہ دین اس مسئلہ ہیں کہ ٹر ایست کی دو ہے کعبہ کا
درخ مغرب کی جانب ہوتا ہے یا بہتوہ ہٹ کر جنوب کی سمت ہوتا ہے؟ کیونکہ
سابقہ ذبانہ کے لوگ قطب تارہ دات کو دیکے کر مجد کی بنیا در کھتے ہے تو رخ
مغرب کی طرف ہوتا تھا۔ ایک مجد قد یم دیران ہو چکی ہے جس کو دوبارہ بنایا
جارہا ہے۔ جدید معلومات کے لوگوں نے اس کا رخ غلط بتایا اور کہا کہ قطب
تارہ صرف مغرب کا دخ بتا تا ہے۔ کدہ مغرب میں ہے بلکساس سے پچھ ہٹ
کرجنوب کی سمت میں ہے۔ اب کیا صورت کی جائے۔ پرانے زمانہ کی مجد
کرجنوب کی سمت میں ہے۔ اب کیا صورت کی جائے۔ پرانے زمانہ کی مجد
کا درخ سے جاجد ید معلومات کے مطابق مہد کا درخ فحیک ہے۔ اس میں

a read to partite

نماريزهنا كيهان

د کان کرایه پردینے کامعامرہ:

س : کیا فرماتے ہیں سلائے دین اس مسئلہ میں کہ مالک دکان نے ایک شخص ہے دکان کرایہ پرویٹ کا معاہدہ کرلیااور جو پہرمعاہ ضرحی دینے کا معاہدہ کرلیااور جو پہرمعاہ ضرحی دینے کا ہوتا ہے وہ معاوضہ بھی وصول کرلیااور تین چار ماہ تک اصل کرایہ دکان کا بھی وصول کرتا رہا لیکن تین چار ماہ کے بعد دکان کرایہ پرویٹ ہے انکار کرویااور کہتا ہے کہ چونکہ مید دکان کرایہ پر لینے والا نائی ہے اور میہ پریشن ہے ہیں متا جرشر ما مجبور ہے کہ دکان واپس داڑھی مونڈ تا ہے کیااس صورت میں متا جرشر ما مجبور ہے کہ دکان واپس کروے اور کیا مالک دکان اس پیشہ ہے گئے گار ہوتا ہے اور شرعا ابهارہ کو فنٹے کروے اور کیا مالک دکان اس پیشہ ہے گئے گار ہوتا ہے اور شرعا ابهارہ کو فنٹے کروے اور کیا مالک دکان اس پیشہ ہے گئے گار ہوتا ہے اور شرعا ابهارہ کو فنٹے

ج: اگر ما لک مکان و دکان باوجوداس کے علم ہونے کے بیہ پاپیشہ کرر ہا ہے،شرعاً ما لک دکان گنهگارٹیس سے کنا و کا مرتکب مشاجر کرایہ دار ہے لیکن اگر ما لک نبیس و بینا چاہتا ہے تو شرعا اس کو دینے پر مجبورٹیس کیا جا سکتا۔البتداس شالنا يو المالي

مورت میں جورتم بینی کی جا چکی ہے ووائیں کرنا ہو کی۔ والد اعلم کتبہ میم بیورتم والد اعلی ایسان کتبہ میم بیسٹ ورکی مفال ا

عالم بيداري مين حضور كي زيارت كاعلم

س. حسور صلی الله علیه و سلم کو عالم بیداری میں و بکنا کیا ہے!

حدیث یا لم بیداری میں حضور صلی الله علیه و کلم کو و بکنا کمتابع نبیل ۔ حدیث یا فقہ میں ای کی مما نوت نبیل بلکہ ایک حدیث میں ایسا اشار و اتنا ہے ۔ ارباب قلوب اور ایل تصوف کے یہاں تو یہ چیز تو اثر کو پیٹی ہوئی ہوئی ہے کہ آ مخضرت صلی الله علیه وسلم اور بعض اکا ہرکی زیارت بیداری میں ہوئی ہے ۔ اگر پہیاری کی رویت نبیس اور نہ ہر خنص بیداری کی رویت نبیس اور نہ ہر خنص بیداری کی رویت نبیس اور نہ ہر خنص اس وقت و بھتا بلکہ خاص مثالی رویت ہے ۔ عالم مثال کی مثال کی مثال ہی نواب بیداری میں ہوئی ہے ۔ البتہ جو خواب میں و بھی لے وور و یا کہاا نے گا اور جو بیداری میں ہوگی ۔ البتہ جو خواب میں و بھی لے وور و یا کہاا نے گا اور جو بیداری میں ہوگی ۔ وگی و ور و یا کہاا نے گا اور جو بیداری میں ہوگی ۔ وگی و ور و یا کہاا نے گا اور جو بیداری میں ہوگی ۔ وگی و ور و یا کہاا نے گا اور جو بیداری میں ہوگی ۔ وگی و ور و یہ کی و ور و یہ ہوگی ۔

ہاں! بیہ ضرور خیال رہے کہ اس رویت میں ضروری نیس کہ مرتی جن کو
دیکھاجا تا ہے اس کوظم دخبر ہو۔ اس کے تصرف وقد رت کووشل ہو۔ جیسے خواب
میں کسی کو دیکھا ہے کہ جس کو دیکھا ہے وہ حق تعالیٰ کی طرف ہے ہے۔ اس
مخص کے اداد ہے اور قد رت بلکہ ظم کو بھی وظل نہیں ہے اور چونکہ دویت مثال
موتی ہے اس لئے ایک وقت متعدو اشخاص متعدو مقامات میں ویکھے ہا بیکے
میں ۔ زیادہ تفصیل کا موتع نہیں ۔ فقط واللہ اعلم ۔

محر يوسف بؤرى عفاالله مند

#### شالنا تلاه على بميرت

# نواتين كاستدمين بان كاستله.

س عورتوں کے متحد میں جانے کے ملسلہ میں افر اینہ کے ایل انہار
میں متعقد ہوئی اس میں
میں بیان شائع ہوا ہے کہ راابطہ کا نفرنس ہو مکہ مکر مہ میں متعقد ہوئی اس میں
مولانا بینوری نے شرکت کی تھی اور اس میں قرار داو پاس ہوئی ہے کہ بورتوں کو
مجد میں جانے ہے نہیں روکنا جائے ۔ لہذا آپ ہے گزارش ہے کہ اپنی

ج: تفصیلی جواب دارالان آ، نیوناؤن کی طرف سے جولکھا گیا ہے وہ

بالکل سیح ہے۔البتہ جو پجے میر ہے معلق شائع ہوا ہے بالکل غلط ہے،اس کی

کوئی بنیا ذہیں ۔ جس اجلاس میں اس موضوع پر بحث ہوئی ہے اس میں، میں

شریک نیں تھا۔ میری رائے فقہائے کرام کی تقریحات کے مطابق ہے۔

جب فقہا و نے صدیوں پہلے اس فتہ کا احساس فرما کرعدم فروج کا فتو کی دے

دیا ہے تو دورِ حاضر جوفتوں کا دور ہے اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

فرما ہے ہیں کہ بنی اسرائیل میں فتہ عورتوں سے پیدا ہوا ہے۔ اس امت میں

فرما ہے ہیں کہ بنی اسرائیل میں فتہ عورتوں سے پیدا ہوا ہے۔اس امت میں

ورواز و بندر کھا جائے۔ میری مصالح کا نقاضا بھی کی ہے کہ اس فتہ کا

محدث العصر حفرت مولاتا محمد بوسف بنوری امام اعظم ابوطنیقه کی جلالت شان اورفضیلت کے بڑے معترف تھے۔ معترف کیوں نہ ہوتے کہ انہوں نے جس استاداور مربی (حضرت مولانا انورشاہ تشمیری ) کے دامنِ رشد و ہدی میں تربیت پائی تھی و وخود فرمایا کرتے کہ الجمد للہ میں کئی فن میں کئی معالم نہیں ، برفن میں میری مستقل و وخود فرمایا کرتے کہ الجمد للہ میں کئی فن میں کئی کا مقلد نہیں ، برفن میں میری مستقل

اب: ۱۳

# محدثا نهجلالت قدر

مُدعر بی سلی الله علیه وسلم نے جمۃ الوواع میں اپنے جانثار صحابہ ؓ سے فرمایا: میں تم میں ایک الی چیز چھوڑ کر جارہا ہوں کہتم اگر اسے مضبوطی ہے پکڑے رہو گے تو تھی مراہ نہ ہو گے ، یعنی کماب اللہ اور اس کے نبی کی سنت کو۔ بالفاظ دیگر کماب اللہ ادر سنت رسول التُد صلى التُدعليه وملم دين اسلام كي اساس و بنياد ہے علمائے اصولين سنت كوحديث كے مترادف قرارديتے ہيں۔ حديث ، قرآن عيم كي تغيير ہے۔ قرآن اجمال ہے، صدیث اس کی شرح ہے ۔علوم یقید کا معتمد علیہ سرمایہ وسرتاج اور فنون دیدیہ کی اصل واساس علم حديث ہے جس ميں افضل الرسليين صلى الله عليه وسلم كِقُول وقعل باسى بات برآ ب کے سکوت ورضامندی کا ذکر خیر ہوتا ہے۔اس لئے بیرحدیثیں تاریکی میں روش چراغ ، رشد و بدایت کا سنگ میل اور بدر کامل کا حکم رکھتی ہیں۔ جو شخص ان برخمل پیرا ہوتا اور ان کی نگہداشت کرتا ہے تو وہ ہدایت پاب اور خیر کثیر سے فیض پاب ،وتا ہے۔ جو ید بخت ان ہے اعراض وروگر دانی کرتا ہے وہ گمراہ اور ہلاک ہوجا تا ہے۔ اس بنا پرامت کے لیئے عدیث رسول الشصلی الشعلیہ وسلم معیاد بدایت و نری ا

" July 11.

سعادت اور باعث ِنجات وفلاح ہے۔ علم عدیث بڑاوس علم ہے۔ محدیثین کرام \_ز علم حدیث کی تاریخ ، ندوین ،عظمت وفضیلت ادر علمی و تاریخی مقام امت کے سامنے ر کھ دیا ہے۔ علم حدیث کی ان خد مات میں برصغیر کے علماء کرام کا بڑا حصہ ہے۔ برصغیر میں علم حدیث کا ایک دور شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ ہے قبل کا ہے۔ بیردور اگر چہ متعدد صدیوں پرمشمل ہے لیکن اس دور میں سلسلہ سند جوعلم عدیث میں اہم ، بنیادی اور اساسی میثیت رکھتا ہے ،موجود ندتھا۔حضرت شاہ ولی الله رحمہ الله کو بیسعادت حاصل ہوئی کہ انہوں نے علم حدیث کی خدمات میں سلسلہ سنداور نظم وصبط قائم کیا۔اس وقت یا کتان و ہندوستان کے تمام محد شین علماء کرام کاسلسله سندشاه ولی الله رحمه الله پرمنتی ہوتا ہے۔معدودے چندافراداس ہے متنیٰ ہوں گے۔شاہولی الله رحمہ الله کی سند کے سات سلامل بیں اور ساتوں سلسلوں ہے میسند ائمے صحاح سنۃ اور امام مالک کے واسطہ ے نی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم تک میں ہے۔ اس لحاظ سے برصغیر میں جس کے پاس شاہ و لی الله رحمه الله تک سند محفوظ اور اس کے وسا نظ منضبط ہوں تو وہ اپنی سند میں نبی کریم صلی الله علیه وسلم تک کے وسا تط کوشار کرسکتا ہے۔

دار العلوم د يو بند کې وجه بنا:

برصفيرى عظيم على يو نيورش دارالعلوم ويو بندكى بنياداور قيام كامقصد بهى تفقه فى الديث بهدام العصر حضرت موال ناانورشاه تشميرى دارالعلوم ديوبندكى بناكى غرض و عايد بيان فرمايا كرتے "و غايد المدرسد درس الحديث و فقد الحديث " الى مدرس كى بنيادكى غرض درب حديث اور تفقه حديث بهدادكى بنيادكى عرض درب حديث اور تفقه حديث مديث مديث كهداد سن مسلم وردايت كمنداورم كاات هوم اورم كاات حديث كداد سن مداد من كالها دويوبندا

سری کے بوالے مد ایل کے علم ان اکا ہرین کے کارنام وں لو جیشے۔ یا اور ملے کی۔

میرے کے اسر مفر مند موال ناجم ہو سف نور کی جس یا میں جامی ہے۔

الم المری کے اور کن عدیث پر کائل دستگاہ ایک والے انسان شے۔ آپ تور ہے ام مراہ میں اور شخطے کے اور شخطے کے اور شخطے کے اندیش کے لقب سے مشہور ہوئے۔ عدیم میں آپ کا اور عنا چھوناتھی۔ علی ارام اور شخطے کے ان کی شخصیت قابل دشکے سے میں میں ا

#### اكابر سے اجازت صدیث:

### ترريس رندى كے كئے انتخاب:

حضرمت مولا ناڈ اکٹر حبیب اللہ جتنار راوی ہیں:

" فین صدیث میں آپ ابتدا، ہے ہی اسے متاز سے کہ ایک مرتبہ جامد
و اسجیل میں جامع تر زری کے بارے میں ریستند کھ اہوا کہ س کے پاس رکھی
جائے ۔ تین حضرات میں ہے کی آیک کو دیناتھی ، تینوں پایے کے عالم اور یونی
کے درس سے ، حضرت مواا نا عبدالزمن صاحب امرو ہوئی ، حضرت مواا نا عبدالزمن صاحب امرو ہوئی ، حضرت مواا نا عبدالزمن کے درس سے ، حضرت مواا نا عبدالزمن صاحب امرو ہوئی ، حضرت مواا نا عبدالزمن کے درس سے ، حضرت مواا نا عبدالزمن صاحب امرو ہوئی ، حضرت مواا نا عبدالزمن کے درس سے ، حضرت مواا نا عبدالزمن کے درس کے بیار کے درس کے

جائے، ووٹ ڈالے گئے تو مولا ناامر دہوگ کے تن میں سات ہوا نامر ہمی کے حق میں سات ہوا نامر ہمی کے حق میں ستائیس دور کے حق میں ستائیس دور کے آئے میں ستائیس دور کے آئے میں ستائیس دور کے آئے میں متائیس دور کے آئے میں ستائیس دور کے میں متائیس دور کے میں متائیس کے میں متائیس کے میں متائیس کے میں میں اپنے میں میں اپنے میں میں میں اپنے میں کے مسلم سنون الی داؤد کا محققانہ و مدققانہ دور آئے تک طلبہ کی ذبانوں پر ہے۔ ای طرح صحیح مسلم سنون نسائی ، این ماجہ ، مؤطا ہا لک. مؤطا محمد ، مقدمہ این صلاح دغیر ہ بھی زیر درس دبی ہیں۔ "

## درس حديث كى جھلكياں:

حضرت شیخ بنوری کے تلا فدہ ان پردل و جان سے نثار ہوتے تھے اور اپنی جان کے تلا فدہ ان پردل و جان سے نثار ہوتے تھے اور اپنی جان کے قربان کرتے تھے۔ آپ کی شخصیت میں غضب کی محبو بیت تھی ۔ آپ کا انداز تدریس اور درس حدیث کی چند جھلکیاں آپ کے شاگر دوں کے قلم سے نذر قارئین میں تاکہ اصل حقیقت سائے آجائے۔

قیاس کن زمگستان من بہار مرہ حضرت مولانا محمد امین اور کزئی فرماتے ہیں:

حضرت اقد س کی خدمت میں عمر کا ایک مکٹ گز از کر اپنی نااہلی کی وجہ ہے آگر چہ کھے حاصل ندکر سرکا مگر ویکھا بہت کچھ ۔ یہاں پمیں ابن میرین کے تعبیم ولطافت کا بحسن بھر گ کے تفکر ورزانت کا باما مالک کے ادب واحر ام کا بہ ضیان تورگ کے ذہر وقناعت کا بامام ابوضیف کی فقابت و فقابت کا بامام ابر ضیف کی خی کی فقابت و فقابت کا بامام ابر ضیف کی بنا بہت و جامعیت کا عکس

جيل نظرآيا-

ہم نے بدر وشہاب کود مکھا:

ہم نے سیدی حضرت بنوری کی صورت میں "بدر وشہاب" اکود یکھا کہ صیح بخاری شریف کی مشکلات کی گھیاں سلجھار ہے ہیں ۔ خطابی " و طبی اور ابن رجب کودیکھا کہ حدیث شریف کے لطا نف وظرا نف بیان فر مار ہ ہیں ۔ مزگ اور ذہمی کو پایا کہ رواق حدیث کے نام ونسب ، طبقہ و رہنہ اور عالات و واقعات کا تذکر ہ فر مارہے میں ۔ابن صلاحؓ وعراقی ؓ کویایا کہ صطلح الحديث كنوع بنوع مسائل پرتجره فرمار ہے ہیں ۔غزالي وشاہ ولي الله نظر آئے جودین کے اسرار ورموز سمجھارہے ہیں۔ رازی وآلوی نظرآئے کہ قرآنی حقائق و دقائق کا ظہار فرمار ہے ہیں۔جرجانی " وزمحشری دکھائی دیے جوقر آنِ عليم كے وجو و بلاغت واعجاز ہے برد مے اٹھار ہے ہيں۔ راغبّ و ابن کثیر و کھائی دیئے کے فریب القرآن اور غریب الحدیث کی شرح فرمار ہے میں ۔ابن رشد و ابن قدامہ کومختف فقہی خداہب کا مقارنہ کرتے ہوئے ما ما \_ نووی و ابن نجیم کومتفرق فقهی جزئیات و روایات کا استقصاء کرتے ہوئے دیکھااور ملک العلماء کاسانی طولانی مباحث کی تہذیب و نقیح کرتے ہوئے نظر آئے۔

عالِم كي صورت مين عالم:

یہاں ہم نے ابن منطور اور زبیدی کو بھی ویکھا کہ عربی لفت کے اوابد و شوار د کا شکار کرر ہے ہیں اور ابوالعمامیہ اور بوصیری بھی ملے جواپتا ناصحانہ کا م اور عاشقانه مدی سار ہے بیتے۔ ہم نے بہاں این ندیلم اور سابی خایف این ندیلم اور سابی خایف نے است کر کہ المعقول عبور ، ابن جیسے کی و سعت افلر ، ابن جم کی ساز ست فلر ، روی کی عقل و دانش ، ابن عبد البر کے ریک اعتمال ، ابن امام کی قبت استدلال ، سیوطی کے تبحر وقوسع اور کورٹری کے تصلب اور آمقب کا مشام و ابار میں ابوزیر و التبیین کی شستہ ذبان می اور اس میں ابوزیر و التبیین کی شستہ ذبان می اور اس میں ابوزیر و التبیین کی شستہ ذبان می اور اس میں ابوزیر و احد امین کی صلاحت کی صلاحت کی حلاوت کو بیا۔

يهال جميل قاسي حكت، رشيدي تفقه جمهودي عزم و همت الوري علم التبحضار التبحضار التبحض علم التبعيل علم التبعيل التبعيل التبعيل التبعيل التبعيل التبعيل التبعيل عالم كالمسته نظر آيا اور بلاشبه ايك عالم ويكها المستون الكه عالم ويكها المستون الكه عالم المناسبة الكه عالم المناسبة الكه عالم ويكها المناسبة الكها ويكها ويكها المناسبة الكها ويكها المناسبة الكها ويكها المناسبة الكها ويكها المناسبة الكها ويكها ويكها المناسبة الكها ويكها الكها ويكها الكها ويكها الكها ويكها المناسبة الكها ويكها المناسبة الكها ويكها المناسبة الكها ويكها الكها ويكها المناسبة الكها ويكها المناسبة الكها ويكها المناسبة الكها ويكها ويكها

و ليس على الله بمستنكر ان يجمع العالم في واحد

یہ کوئی شرانہ مبالغہ آرائی نہیں اور نہ عدیثِ خواب ہے۔ حضرت سی بخوری کی صحیفہ کر دار اور کتاب زندگی کے ہرصفحہ پران کمالات کی جھلکیاں بآری کی صحیفہ کر دار اور کتاب زندگی کے ہرصفحہ پران کمالات کی جھلکیاں بآری مانی ویک ہوئی ہیں بلکہ تجی بات تو یہ ہے کہ حضرت کے بہت سارے کمالات ایسے تھے جن کا تعلق صرف مشاہدہ سے تھ بچر پروتقریر کے اعاطہ میں انہیں لاناممکن بی نہیں بلکہ بعض کا تو ادراک بھی نہوں کا۔

گر مصور صورت آل دلتال خواہد کشید لیک جرانم کہ نازش راچیال خواہد کشید ای شرح بے نہایت کر حسن یار گفتند حرفیت از ہزارال کاندر عبارت آیہ قلم بھکن ، سیابی ریز و کاغذ سوز ، و دم درکش حسن ایں قصہ عشق است در دفتر نمی محبر حسن ایں قصہ عشق است در دفتر نمی محبر

حضرت مولا نامصباح الله شاة تحريفر مات بين:

" حضرت کے درس کے متعلق اگر پہھ کہا جاسکتا ہے تو بس یہ کہ دوران درس ایسامحسوں ہوتا تھا گویا کہ ایک بحر ذخار موجزن ہے اور خفاخیں مارتا ہوا سمندر بہدرہا ہے اور سامعین اپنی اپنی استعداد وظرف کے مطابق مستفید ہونے ک کوشش کرتے ہیں، اپنی علمی تشکی اور بیاس کو بجھاتے اور سیر ابی حاصل کرتے ہیں اور علوم و معارف کے موتیوں کو اپنے داس میں سمیلنے میں مشنول ہیں ۔ اگر چہ حضرت کی تقریر کو ضبط تحریر میں لا نا بہت مشکل ہوتا تھا اور طلبہ ہیں۔ اگر چہ حضرت کی تقریر کو ضبط تحریر میں لا نا بہت مشکل ہوتا تھا اور طلبہ ورس کے وقت میں لکھنا جا ہے تو انہیں کا فی وقت کا سامنا کر تا پڑتا۔

### درس حديث كي خصوصيات:

حضرت کے درسِ عدیث کی چنداہم خصوصیات درج ذیل ہیں:

(۱) ایک ایک عدیث سے متعلق تمام مباحث تفصیل اور پورے شرح و بسط

کے ساتھ بیان فرماتے ۔ انکہ حقہ کے فداہب ، ان کے دلائل اور وجوہ ترج کے

کے ساتھ بیان میں عدل وانصاف کے نقاضوں کو ٹوظ رکھتے ۔ مجھی عد سے تجاوز نہ

فرماتے۔

(۲) بیانِ غداہب میں ائمہ عظام کا ذکر عامیت احترام اور کمال اوب ہے ا كرتے \_رجال حدیث كے تذكرہ میں ائمہ جرح و تعدیل كے اتوال كاذك كرتے \_روايات كے شذو ذعلت پرمتنبه فرماتے -ال سلسلہ ميں تعصب نہ ہی ہے دامن بیاتے ہوئے سی موقف بیان فرماتے۔ (۳) ہرمشکل مقام پر اینے محبوب استاد حضرت العلامه مولا نامجمر انورشله تشمیری کی رائے کا تذکرہ فرماتے بلکہ ان جملہ امور ندکورہ میں حضرت شاہ صاحبٌ كااتباع كرية\_ (٣) جب كسى كماب كالبهلى بارحواله وية توكماب اورمصنف كالإرامام ذكر كرتے مثلًا امام بخاري اور سحج بخاري كاذ كران الفاظ ميں كرتے: مصنف کا نام: محد بن اساعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بر دز بہ كآب كا تام: الجامع المسند الصحيح المختصر من امور رسول الله صلى الله عليه وسلم و سننه و ايامه \_اورال كماته مصنف کے اجمالی حالات بقدر کفایت اور کماب کے مزایا اور خصوصیات کا ذكرال طرز ہے كرتے كەطلىد كے اندراتى بصيرت پيدا ہوجائے كەخرورت اور حاجت کے وقت ہر بیثانی نہ ہواور طلبہ میں اصل مآخذ کی تلاش وجبتو کی رغبت اور شوق بيدا ہوجائے ادر بيه تلاش آسان وسبل معلوم ہواور جب

حوالہ جات دینا شروع کرتے تو اس کثرت ہے حوالہ جات بیان کرتے کہ

سأمعين كوورط محيرت ميں ڈال ديتے لطلبہ،حضرت كي توت حافظ ہے

اتنے متاثر ہوجاتے کہ آپس میں اظہار تعجب کرتے کہ جب حضرت والا کے

محذثا زجالات لدر

ما فظ كابيمال بي قرمعلوم حضرت شاه صاحب قدى الله مروالعزيز كاجافظه

"\_ Bark 17110

<u>يمال يوسف</u>

علم عديث كى قدرشناسى:

مضرت مولانا مهسباح الله شاه صاحب، دورانِ درس كا ايك دلچسپ واقعه المات يلك:

" ایک دن حضرت بنورگ نے حدیث قلتین پر ایک گھنٹہ مفصل بحث فرمانی، جب گھنشتم ہوگیا تو فرمایا بقیہ بحث ان شاءاللّٰہ کل ہوگی اور میں کوشش کروں گا کہ رہیہ بحث کل ختم ہوجائے ۔ دوسرے دن جب حضرت بنوری مستد تدريس برفروكش موئة وايك طالب علم نے نہايت عجلت كے ساتھ بم الله الرحمٰن الرحيم كى تلاوت كر كے آ كے عبارت پڑھنا شروع كردى - سار ب شركائ ووره حيران وبريشان كه ندمعلوم ال حماقت كاكيا بتيجه فكاع كاروالله اعلم ،حضرت اقدس پراس کا کیااثر پڑے گا۔غصہ ہے حضرت کا چبر وانورمتغیر ہو کیالیکن حضرت نے بالکل سکوت فر مایا اور زبانِ مبارک ہے کچھنیں فر مایا اور جب پڑھنے والے نے ایک دوحدیث تلادت کر کے ذرا ساتو قف کیا جبیها که عام طور برمعمول تھا کہ قاری ایک حدیث تلاوت کر کے خاموش موجا تا كه حضرت تلاوت شده حديث ير يجه بيان كري ليكن حضرت ٌ پورېمي خاموش رہے تو قاری نے نیجی نگاہ ہے دوسرے رفقاء کو دیکھا، تمام ساتھیوں نے کھور تے ہو ہے اپنی ٹاراضگی کا اظہار فر مایا۔ اب قاری کوایمی غلطی کا شدید احساس ہوا اور ندامت وشرمندگی کے

باعث اس کی زبان گنگ ہوگئی۔ ادھر دھنرت نے فصہ نے فرمایا کہ "پڑھو!تم بھی تو یہی جائے ہو کہ بس عبارت کا سر دہوجائے "اور فرمایا کہ "بی تو بہت آسان ہے، کتاب بہت جلد ختم ہوجائے گی۔"

لین عبارت پڑھنے والا جیران کہ کیا کر ہے، اگر پڑھتا ہے تو زبان ساتھ نہیں وہتی اور اگر نہیں پڑھتا تو حضرت کے تھم کی خلاف ورزی ہوتی ہے اور جبورا نہیں وہ نے دو بارہ فرمایا کہ پڑھو، اب تقریر وغیرہ کچھنیں ہوگی تو مجورا اس نے پچھ عبارت پڑھتا شروع کی ۔ اس بورے وقفہ میں طلبہ کی بوری جماعت پرسکوت اور درس گاہ میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ کسی تتم کی کوئی حرکت محدون نہیں ہوری تھی ۔ کسی طالب علم کو پچھ کہنے کی ہمت نہتی ۔ بلا خردی یندرہ منٹ بعد حضرت والا اٹھ کر گھر تشریف ہے گئے۔

معزت کے درسگاہ سے نکلنے کے بعد تمام طلبہ نے قاری کو ہاتھوں ہاتھ لیا مسلمہ نے قاری کو ہاتھوں ہاتھ لیا لیکن وہ صاحب جو پہلے ہے استے شرمندہ سے کہ ذبان ساتھ نہیں وی تی تھی ، اب بڑی ندامت ہے تمام رفقاء کے سامنے اپنی غلطی کا اقر اراور اظہار افسوں کیا۔

الغرض سب ساتھیوں نے متفقہ طور سے یہ طے کیا کہ حضرت والا کے در دولت پر حاضر ہوکر معافی کی درخواست کی جائے ۔ چنانچہ چند ساتھی نامزد کردیئے گئے اور وہ نامزد جماعت عصر کے بعد حضرت کی قیامگاہ پر حاضر ہوکر معافی کی خواستگار ہوئی۔

حضرتٌ بالكل خوش تھے بمسی متم كى نارائستكى كا الرنبيس تھا۔ فر مايا كەتم لوگوں

سے آنے کی ضرورت نہیں تھی ، غصہ بالکل ختم ہوگیا ہے البتہ میں سبت میں طبیعت براثر تھااورای لئے اٹھ کر چلا آیا اور فرمایا کہ طلبہ میں ایسی غفلت اور ناقد رشنای میرے لئے نا قابل برواشت ہے ،خصوصاً جب کہ مقام اتنا اہم ہواورغفلت کی میات کہ مینجی معلوم نہیں کہ کل کاسبق ابھی ختم نہیں ہوا بلکہ ہوا درغفلت کی میات کہ مینجی معلوم نہیں کہ کل کاسبق ابھی ختم نہیں ہوا بلکہ کچھ بحث باقی ہے ۔ بہرصورت حضرت نے ہماری غلطی معاف فرما کر خوشی کا اظہار فرمایا ۔ ہم نے بجر دو بارہ عرض کیا کہ حضرت ایک بھر بقیہ بحث قلتین کا اطہار فرمایا ۔ ہم نے بچر دو بارہ عرض کیا کہ حضرت اقد س نے بخوشی مان لیا اور امک کے اس میں اور بورا مسئلہ ختم فرمادیں ۔ حضرت اقد س نے بخوشی مان لیا اور امک کے ایک کے اس کے انہوں کا بہت اچھا۔ " (خصوصی نمبر جی ۱۹۰۰)

افتر اعلى الحديث براظهارغم وغصه:

حضرت مولا ناالتد بخش ایا ز مکانوی لکھتے ہیں:

" من كذب على متعمدا فليبوا مقعده من النار (الحديث) ك روشى مين ارشاونبوى مين قصدواراده سے ياعدم تدبرى بحول و چوك سے قطع و بريد اور حذف و اضاف يركم مل كا صدمه بهوا اور كى ادفى ترين مسلمان كو فيرت ندا ئے بالكل ناممكن ہے۔ تحفظ فرامين وارشادات نبوى كے سلسلہ ميں امت من حيث الامت كا جب عموى مزاج اليا بهوگا تو قافلہ تق كے ناخدا امير المومنين خاتم المحد ثين شخ وقت كا ایسے حالات کے بیش آنے پر كیا حال امير المومنين خاتم المحد ثين شخ وقت كا ایسے حالات کے بیش آنے پر كیا حال بهوتا ہوگا۔ دیذہ وول كی نگابول سے ایک واقعہ ملاحظ فرما ئيں۔

ہوا ہوں کہ کسی امتخان کے موقع پر بخاری شریف کے سوالیہ پر چہ میں حدیث "سبعة یظلهم اللّٰه فی ظله یوم لاظل الاظله" ( اللہ یث المحدد المالية

بخاری شریف ص ۹۱ ، ق۱) کا ابتدائی حصه لکی کرید بو چها کیا که او بات نوش اندیت بازی شریف کران بازی بازی که این که او بات نوش اندی مین به این که اندی مین به این که دان سایه خداه ندی مین به این که به بازی بازی بند طلبا درست جواب میس ناکام ر بر کیکن پُخر بھی سات کا مده این اپنی باداشت سے بورا کرنے کی سعی نامشکور کرتے رہے۔

سیطر زعمل عدیث رسول سلی الله علیه وسلم میں حدف واضاف کن بیل میں اللہ علیہ وسلم میں حدف واضاف کن بیل میں آتا تھا جس پر حضرت الاستاذ موالا نا بنوری نورالله مرقد و کاغم وغصہ دید نی تھا۔
علط جواب دینے والے طلباء سے اجتماعی تو بدو استعفار کرائی گئی۔ تب جائر کہیں غصہ ماند پڑ ااورالله الله کر کے دو بارہ در سی بخاری شریف شروع ہوا۔ " کہیں غصہ ماند پڑ ااورالله الله کر کے دو بارہ در سی بخاری شریف شروع ہوا۔ " کو بر ۲۰۰۲ میں التا سم ماکتو بر ۲۰۰۲ میں ا

### علوم انورشاه کے شارح:

حفرت شخ بنوری کا اعداز قد رئی بہت آسان پیرائے میں ہوتا تھا۔ تمام طابا۔
حضرت کی تقریر سے مطمئن ہوجائے۔ آپ عقلی استدلال کے ساتھ ساتھ نقل والائل کا انبار لگادیتے۔ آپ ایک بلند پاریج محدث اور علوم حدیث کے ناقد و محقق تھے۔ ملم حدیث میں آپ کا مقام معاصر علاء سے بہت بلند تھا۔ علم حدیث میں آپ کے مرتب مق م کا اندازہ کرنے کے لئے معارف السنن کافی ہے۔ جن لوگوں نے اس شرت کا مطالعہ کیا ہے اور ان کوفن حدیث سے کچھ مناسبت ہے وہ بچھتے ہیں کے حضرت کئے بلند پاریج معارف السنن حضرت بنوری کے بھی مناسبت ہے وہ بچھتے ہیں کے حضرت کئے بلند پاریج معارف السنن حضرت بنوری کے بھی مافظ اور تلاش وجبتو کے ذوق کی آئیندوار ہے۔

اس شرح میں نقول ونصوص کا ایک دریائے بیکرال موجر ن نظر آتا ہے۔ اکا یہ

کی ترقیقات، منظرت شاہ صاحب کے ساتھ محبت اور فن عدیث میں آپ کی مہارت و کی ترقیقات، منظرت شاہ صاحب کے ساتھ محبت اور فن عدیث میں آپ کی مہارت و بھیرے معارف السنن میں جملکتی نظر آتی ہے۔ حضرت بنور کی فرماتے ہیں اگر قیامت قریب نہیں ہے تو اس کماب کی ضرورت باقی ہے اور اس سے فائدہ اٹھایا جائے گا۔ ذیل میں معارف السنن سے چندا حادیث کی تشریح نذرِ قارئین ہے۔

المت كالشحقاق:

(۱) امام ترخدی باب الامامة میں حدیث الی مسعود انصاری لائے ہیں جس کا پہلا جملہ ہے "یؤہ القوم اقراھم" یعنی سب سے زیادہ مستحق امامت اقرائے جالا جملہ ہے ایؤہ القوم اقراھم" یعنی سب سے زیادہ مستحق امامت اقرائے حالا نکہ جمہور فقہاء کے نزدیک "اعلم" مقدم ہے۔ شروح حدیث اور کتب نداہب میں اس کی مختلف تو جیہات ملتی ہیں۔ مولا نا اپنی طرف سے اس کی نگرح کرتے ہیں اس طرح کہ بیحدیث جمہور کی دلیل بن جاتی ہے جبکہ اس کو امام احد اور امام ابو یوسف اور صحاب حدیث کی دلیل بن جاتی ہے جبکہ اس کو امام احد اور امام ابو یوسف اور صحاب حدیث کی دلیل سمجھا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں:

والذى يظهر لى ان يقال ان غرض الحديث "يؤم القوم اقرأهم" اى اذا كانوا فى العلم سواء . و هذا هو المذهب عندنا و عند الشافعية والمالكية جميعاً و قرينته سياق الحديث "فان كانوا فى القرأة سواء فاعلمهم بالسنة " فيكون فى الجملة الاولى "ان يؤم اقرأهم" اذا كانوا فى العلم سواء ، و هذا لطيف ، فاذن يكون حديث الباب حجة للجمهور بعد ما كان حجة عليهم .

(اور مجھے تو سے جھ آتا ہے کہ صدیث کا مطلب سے ہے کہ "اقر اُالقوم" اِس وقت سب نے زیادہ مستق امامت ہے جب کہ سب لوگ علم میں یکیاں ہوں۔ یہی ندہب جمہور فقہاء احتاف، شافعیہ اور مالکیہ کا ہے اور اس کا قرینہ سیات صدیث میں آتا "فان کانوا فی القر أة سواء فاعلمهم بالسنة" لینی "اگر قر اُت میں سب برابر ہوں" تو اعلم زیادہ مستق المامت ہوگا۔ تو اس کے مطابق صدیث کے پہلے جملہ میں سے ہوگا "یوم اقر اُلقوم امامت کا کانوا فی العلم سواء " یعنی علم میں برابری کے دفت اقر اُلقوم امامت کا زیادہ ستی ہوگا۔ یہ تو جہور کی دلیل کانوا فی العلم سواء " یعنی علم میں برابری کے دفت اقر اُلقوم امامت کا دیادہ ستی ہوگا۔ یہ تو جیہ لطیف ہے اور اب حدیث باب جمہور کی دلیل موجائے گی جبکہ پہلے (بظاہر) جمہور کے خلاف سیجی جائی تھی)

(۲) حضرت عثمان بن عفان رضی الله عند کی صدیت ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ جو شخص الله کے مسجد بنا تا ہے تو الله تعالی جنت بیں اس کے مثل گھر بنا تا ہے تو الله تعالی جنت بیں اس کے مثل گھر بنا ہے گا۔ شراح حدیث نے مما ثلت پر اعتراض کے جواب بیں مختلف تو جیہات نقل کی بین کیوں مولا تا کی شرح بے غیار ہے ، اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوسکتا۔ مولا تا فرماتے ہیں:

والاحسن عندى أن يقال أن المثلية في العمل نفسه والبناء بالمعنى المصدرى أي أن الله مبحانه يبنى له بيتاً في الجنة كما هو بنى الله مسجداً فكما أن العبد خصص خالقه ببناء بيت لوجهه فكذلك الله مبحانه يخصصه ببناء بيت له

خاصة.

(میرے نزدیک سب سے بہترین توجید ہے کہ ہیکہا جائے کہ مما ثلت نفس من اور "بنانے "میں ہے۔ لینی معنی مصدری میں ، مطلب بیہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں گھر بنائے گا جیہا کہ اس نے اللہ کے لئے مجد بنائی ۔ لینی بندے لئے بنایا تو بنائی ۔ لینی بندے نے بنایا تو بنائی ۔ لئے بنایا تو بالکل ای طرح اللہ سجانہ و تعالیٰ اپنے بندے کے لئے خاص طور پر گھر بنائے گا۔)

مولانا نے اس کے بعد اس شرح کی حزید وضاحت فرمائی ۔ آخر میں فرماتے ہیں:

و شيخنا العثماني صاحب فتح الملهم شرح مسلم لما وقف على توجيهي هذا عجب به جداً و قال انه احسن من كل ما قيل فيه و اظهر قال و من العجيب انهم كيف تركوا هذا التوجيه الظاهر و ذهبوا الي توجيهات بعيدة.

(صاحب فق الملهم جمارے شخ عثانی میری اس توجید سے جب واقف ہوئے تو بہت خوش ہوئے الملهم جمارے شخ عثانی میری اس توجید ہے جب واقف ہوئے تو بہت خوش ہوئے اور فر مایا کہ اس سلسلہ میں جو پچھ کہا گیا ہے بیان سب سے بہتر تو جیہ ہواور یہ بھی فر مایا کہ تجب ہے کہ شار مین نے اس تو جیہ کو چھوڑ کر دوسری بعید تو جیہات اختیار کیس ۔)

"مسجد مذا" کی بحث:

(m) حديث الى بريره رضى الله عنه جس كا حاصل بير ي كدرسول إكرم

صلی الله علیه وسلم کاار شاد ہے کہ میری ال مسجد میں نماز دوسری مساجد میں نماز رخ صنے سے ہزار ورجہ زیادہ ہے۔ (ترندی)

" "مبحدی ہذا" میں اسم اشارہ ہے جس سے بعض حفرات نے یہ سمجھا کہ ہزارہ ہالا اجروثو اب صرف اس بقعہ مبارکہ کے ساتھ خاص ہے جورسول اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ منیر میں تقییر تھا۔ مبحد نبوی کی توسیع ہرز مانہ میں ہوتی رہی اس لئے توسیع شدہ جھے اس میں واخل نہیں۔ اگر چہ جمہور کا یہ ند ہب نہیں ہے ، بعض شراح یہاں پرایک قاعدہ اصولی ہے بحث کرتے ہیں کہ سمی اور مشار اید جب جمع ہوجا کیں تو ان میں سے اعتبار کس کا ہوگا۔ مجدث بنور کُ ان اب ان ابحاث کو سمینے ہوئے اشارہ لانے کی وجہ بیان کرتے ہیں اور اس سے تخصیص کا جوشیہ ہوتا ہے وہ دور ہوجا تا ہے۔

قال الراقم والاولى ان يقال انما اشار الى مسجده بكلمة هذا دفعاً لتوهم دخول سائر المساجد المنسوبة اليه بالمدينة غير هذا لمسجد لا لاخراج ما سيزاد فيه .

(سب سے بہتر بیہ کہ بیر کہا جائے ،اسم اشارہ لانے کی وجہ دسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ بیں آپ کی طرف جودوسری مساجد منسوب تھیں ان کواس تھم سے نکالنے کے لئے ہے۔ مسجد نبوی کی آئندہ آنے والے زمانہ بیں توسیع کو خارج کرنے کے لئے ہیں۔)

ایک مشکل حدیث کا آسان حل:

(٣) تُوبان رضي الله عنه كي حديث كريه لفظ بين " و لا يؤم قوما

ي ل يوسف

فيخص نفسه بدعوة دونهم فان فعل فقد خانهم "جن كامطلب يبيئ كرك أمام تمازين صرف البيئ ليح دعانه كريء اگراس في ايما كياتو خيانت كام تكب بهوا

عدیث مندرجہ بالاشراح عدیث کے لئے بہت مشکل واقع ہوئی ہے کیونکہ ٹماز کی بعض ماتوردعا ئیں بصیغہ افراد واقع ہوئی ہیں یہاں تک کہ ابن فزیمہ نے تو اس عدیث کوموضوع تک کہد دیا ہے۔ دوسرے حضرات نے کچھتو جیہات کی ہیں لیکن ان سے اطمینان نہیں ہوتا۔

مولانا بنوری فاصلانه اور عمده توجیه کرتے بیں اور اپنے شیخ کی کسی یا دواشت کوسا منے رکھ کراشکال کا جواب دیتے ہیں:

"ال سے دعاء کا صیغہ مراذیس ہے کہ جمع متعلم کا صیغہ لائے ، واحد متعلم الم سینہ لائے بلکہ مطلب یہ ہے کہ امام پر نماز کی حالت میں کیفیت دعاء طاری ہوجائے اور وہ دعا پر مجبور ہوجائے تو اس حالت میں صرف اپنے لئے دعانہ کرے بلکہ سب مقتد یوں کے لئے یہی دعا کرے کیونکہ یہ کیفیت دعالمام پر طاری ہوتی ہے ، مقتد یوں پر نہیں تا کہ وہ بھی دعا کر لیتے ۔ لہذا تخصیص سے مراد "اختصاص ہو جو دالدعاء" ہے نہ کہ "تخصیص بصیغة الدعاء"

مال حرام كصدقه برثواب كاميد:

قوله: لا صدقة من غُلول. الغلول بالضم الخيانة في الغيّ والمغنم.

بعنی غُلول ضم فین کے ساتھ مال غنیمت میں خیانت کو کہتے ہیں اوراصل

جمال يوسف

میں مال غنیمت کے تقسیم سے پہلے مال چوری کرنے کوئناول کہا جاتا ہے۔ پ اس لفظ میں توسیع ہوگئی اور اس ہے مراد ہر خبیث وحزام مال ہے۔ يبال حضرت بنوريٌ مسئله تضدق بالمال الحرام مين محتّاف اتوال ذلر كرتے ہوئے فرماتے ہیں كے فقہائے احناف كے فزديك أكركى أكى أكى فقم فقيه كومال حرام سے كھ ديا برنيت وأب تو يه كفر ب، كما ذكر ابن عابدين في درمحتار شرح الدر المختار في مواضع متعدده \_ پھر حصرت شیخ بنوری اینے استادیحتر معلامہ انورشاہ کشمیری کے جوالے ت ذكركرتے بيں كەشاەصاحب فرماتے تھے كەجارى فقدكى كمابول ت بيدمنلە منتقاد ہے کہ جو محض کسی مال حرام کا مالک ہے اور اس کا مالک معلوم نہ ہواور نداس کووالیس کا کوئی طریقتہ ہوتو اس کا تھم یہ ہے کہ مساکین وفقراء پرصدقہ كريں بغيرنية بثواب كے ليكن علامه اين القيم نے بدائع الفوائد ميں فرمايا ہے کہ تقدق کی صورت میں تواب ملتا ہے۔حضرت شاہ صاحبٌ فرماتے ہیں كران اقوال ميں تعارض بے ليكن اس كا جواب بيہ ہے كه يہال دو چيزيں ين\_(١) ايك علم شارع كي فيل اورا مثال امر امير ثواب اى المثال امر یر ہے۔(۲) دوسرانقیدق مال حرام ہے اور ٹواب کی تو قع اس مال ہے۔ ہیں تدرض مرفوع ہے اس لئے كہ جن نقبهاء نے تصریح كى ہے كہ مال حرام كى تصدق میں توقع تواب کرنا درست ہے، ان کی مراد وہاں انتظال حکم شادع ہے کہ چونکہ یہ بھی شارع کا ایک تھم ہے اور اس کے انتثال ولٹیل پر امیبر نو اب جائز ہے اور جنہوں نے نہیت ہو اب کرنا کفر قرار دیا ہے ان کے ہاں رادنواب کی امیدائن مال ترام سے ہے۔ اور یہ بھی درست ہے۔ زندگی کا مقصد اولین:

جن علیا نے ربانی کواللہ تعالی عاوم لدنی عطافر ماتے ہیں وہ وہ وہ ملم کی روثی ہیں ایسی ایسی بنتل نے اور سکھ لاتے ہیں جو عام کتابوں میں نہیں ماہیں۔ مسرت، وری کو بھی اللہ تعالی نے میدوصف عطافر ما یا تھا۔ وہ کیھو نے کیھو نے فقر وں میں ایسے تھا اُق و مطارف اور نکات بیان کرتے تھے کے عقل دنگ رہ جاتی ۔ حضرت شنی بنور کی ان شہندیا ت میں سے تھے جنہوں نے اکابر کے نقش قدم پر چاتے ہوئے اپنی زند کی عاوم اسما مید کی مشوع خدمات کے لئے وقف کر دی تھی ، خصوصا علم حدیث سے حضرت کو مشق و فرمات کے لئے وقف کر دی تھی ، خصوصا علم حدیث سے حضرت کو مشق و فرمات کے لئے وقف کر دی تھی ، خصوصا علم حدیث سے حضرت کو مشق و اور انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد اولین قرار د سے رکھا تھا۔ حدیث کی تدریس ، اشاعت وخدمت کے سلسلہ میں حضرت بنوری کی مسائی اس دور میں اجتہادی شان اور احیا ، کارنگ رکھتی ہیں۔

دامان محکه ننگ و مکل حسن تو بسیار مکل چین بهار تو زدامان مکله دارد



# زوقِ تصنیف و تالیف اور کمی شه پارے

تصنیف و تالیف کا ذوق اور ملکہ ایک دبمی چیز ہے۔ کما پیس پڑھنا جس لڈر آسان ہے، کما پیس لکھنااس قدر مشکل ۔ اکا برعلاء دیو بند کورب تھیم نے ورع وتفو کا، قوت و حافظہ اور ذکاوت و ذہانت کی دولت کے ساتھ او بی اور تصنیفی ذوق سے بھی دظر وافر عطا فر مایا تھا۔ اس جماعت حقہ کے ایک فرو فرید محدث المعصر حضرت مولانا محر یوسف بنوری کثیر اتصانیف بزرگ تھے۔ قدرت نے آپ کو شروع ہے ہی تصنیف کا ملکہ عطافر مایا تھا جس کی وجہ ہے آپ نے طالب علمی کے ذمانہ پس ہی لکھنے کے مشق شروع کر دی تھی محدث المحصر مولانا محمد یوسف بنوری کو خالق کا مُنات نے اعلی درجہ کا تصنیف ذوق اور سلیقہ عطافر مایا تھا۔

مثلِ خورشیدِ سحر ، فکر کی تابانی میں بات میں سادہ و آزاد ، معانی میں دقیق دعوتی ودین وطی میدانوں میں سرگرم کاررہتے ہوئے حضرت شیخ ہنورگ نے والله المائ موضوعات، روفرق باطله اور باطل افكار ونظریات كی رویداور دین اسما می این اسمای موضوعات، روفرق باطله اور باطل افكار ونظریات كی رویداور دین اسمای کی ایر واشاعت پرگران قدر مقالات، مضاطین اور تصنیفات تکھیں۔ آب ایک بلند پایہ ادیب سے علم وضل کے اعتبار سے آپ كام رتبہ ومقام بہت بلند تھا عربی، فاری اور ادو میں آپ کو عبور کامل تھا۔ آپ کے قلم میں بلاک روانی، طوفان کی تیزی اور تلواری کان تھی۔ آپ نے جس موضوع پرقام اٹھایا، تکھنے کاخی اواکر دیا۔ آپ نہایت انو کھ اور انجین ۔ آپ نہایت انو کھ اور انجین کے انبار لگادیت ۔ آپ کے قلم میں اور اچل و براجین کے انبار لگادیت ۔ آپ کے قلم میں اور اچل انداز میں تکیت اور جہاں اعلاء اسلام، وین بیزاروں اور باطل پرستوں کے لئے فولاد کی می سختی اور ضرب بید الی کا اثر تھا، وہاں اکا براور بزرگانِ دین کے قی میں وہ ابریش سے زیادہ نرم و

موحلقه بارال تو بریشم کی طرح زم رزم چن و باطل موتو فولا د ہے مومن

#### نفحة العنبر كامصنف:

حضرت شخ بنوری کی تصانف عربی میں ہیں جوعربی اوب کا شاہکار ہیں۔
آپ کی تصانف اہل عرب پڑھ کر حیرت میں رہ جائے شے کہ ایک غیراہال اسان ، ایک عجمی اتنی اعلیٰ عربی لکھ سکتا ہے۔ حضرت خود فرمایا کرتے سے کہ جھے اردو ہے زیادہ عربی میں لکھنا آسان معلوم ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ اس سلسلہ میں حضرت نے ایک بجیب واقعہ سنایا کہ مصر کے ایک بہت ہڑے عالم نے (جواس وقت تک حضرت سے بالشافہ متعارف نہیں ہے ) خود آپ کے سامنے اس دائے کا اظہاد کیا کہ ان کے خیال میں سرز مین ہند میں انورشاہ سے بڑاعالم ہیدانہیں ہوا اور یہ کہ وہ حضرت شاہ صاحب کوشا، سرز مین ہند میں انورشاہ سے بڑاعالم ہیدانہیں ہوا اور یہ کہ وہ حضرت شاہ صاحب کوشا،

عبدالعزيز محدث والوگي پر بھي فوقيت ديتے ہيں۔حضرت نے ان ڪاس فيلے کاسب دريافت کيا تو انہوں نے بتايا كه وہ انورشاہ كى سوائ "نفحة العنبر" كے مطالعہے اس نتیج پر پہنچے ہیں۔حضرت نے قرمایا كہ:

اس کے بعد فرمایا:

"يا شيخ! الدرى من تفاوض؟ انت تفاوض من صاحب النفحة العنبو"

(جناب کومعلوم ہے کہ آپ کس سے گفتگو کرد ہے ہیں؟ آپ کا مخاطب خود"نفحة العنبر" کامصنف ہے۔)

یسناتھا کدوہ آپ ہے لیٹ گئے اور آپ کے محر آفرین قلم سے بوھ کر آپ کی تکترری اور حاضر جوانی کی وادویے گئے۔

#### جاحظ کی زبان:

" جب حضرت بنوریؓ نے اپنے شیخ امام العصر حضرت مولاما الورشاہ کشمیریؓ کی سوائے نفیحہ العنبو لکھی تو علائے ہندمفتی کفایت اللّٰہ ، مولا نا شبیر احمد مثاتی "اور دیگر اکابر نے تو خراج شمین پیش کیا ، عرب کے علاء نے

بھی اس کتاب کی ادبیت اور فصاحت و بلاغت کے سامنے سرنیاز فم کیا اور اس کے ہم رنگ قرار دیا ہے۔ ایک چوٹی کے عرب کام نے آپ کو کھا تھا "یا شیخ! قرات کتابک ، نسجدت مالم نے آپ کو لکھا تھا "یا شیخ! قرآت کتابک ، نسجدت لیانک۔" (خصوصی نمبر می ۸۱۲)

جزالت وسلاست كاامتزاج:

دارالعلوم کراچی کے نائب مہتم حضرت مولا نامفتی تقی عثانی ،حضرت بنور گ کے البان وادب میں کمال کو بیان کرتے ہوئے رقم طراز ہیں :

" الله نے حضرت شیخ بنوری کوع کی تقریر و تحریر کا جو ملکہ عطافر مایا تھاوہ اہلی تجم میں شاذ و نادر ہی کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ خاص طور ہے ان کی ع بی تخریر ہی اتن ہے ہم میں شاذ و نادر ہی کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ خاص طور ہے ان کی ع بی تخریر ہیں اتن ہے ساختہ سلیس رواں اور شگفتہ ہیں کہ ان کے نقر نے نقر ہو کر ذوتِ سلیم کو حظ ملتا ہے اور ان میں قدیم و جدید اسالیب اس طرح جمع ہوکر نوتِ سلیم کو حظ ملتا ہے اور ان میں قدیم و جدید اسالیب اس طرح جمع ہوکر کے بیں کہ بڑھنے والا جز الت اور سملاست دونوں کا لطف ساتھ میں کہ بڑھنے والا جز الت اور سملاست دونوں کا لطف ساتھ میں کرتا ہے۔

حضرت بنوری کی تحریروں میں اہل ذبان کے محاورات ضرب الامثال اور استعادے ایسی بے تکلفی کے ساتھ استعال ہوئے ہیں کہ بہت ہے وہ بوں کی تحریروں میں بھی یہ بات تہیں ملتی۔ نفحة العنبو تو ایک طرح سے فاص کی تحریروں میں بھی یہ بات تہیں ملتی۔ نفحة العنبو تو ایک طرح سے فاص اولی تصنیف ہے لیکن معارف اسنن اور تیمیۃ البیان جیسی تھوں علی اور تحقیق تصانیف میں بھی اوب کی جاشن اس انداز سے د چی بی ہوئی ہے کہ وہ نہایت و کی سے اور شکفتہ کی ہیں ،

#### ريني حميّت وتصلّب:

حضرت مولانا بنوری کواللہ تعالی نے حق کے معالمے میں غیرت وشریری خاص وصف عطا فرمایا تھا۔وہ اپنی انفرادی زندگی اور عام برتاؤ میں جتنے زم، خلیق اور شگفتہ تھے، باطل نظریات کے بارے میں اتنے ہی شمشیر ہر ہنہ تھے اوراس معاملہ میں نہ کسی مداہنت نیا نرم کوشے کے روادار تھے اور نہ مصالح کو اہمیت دیتے تھے ۔بعض اوقات ان کی کمی تحریریا تقریر کے بارے میں ریشہ گزرتا تھا کہ شاید رہے عام دینی مصالح کے خلاف ہو ،لیکن چونکہ ان کے اقدامات کامحرک للہیت اور اخلاص کے سوا بچھے نہ تھا اس لئے اللہ تعالیٰ ان کے اقد امات میں برکت عطا فرماتے ، ان کے بہتر نتائج ظاہر ہوتے اور "لا كه حكيم سر بخيب ايك كليم سر بكف" كأعملي مشامده موتا - چنانچه باطل فرقول اورنظریات کی تر دیدیس الله تعالی نے مولائا سے برا کام لیا۔ انکار مدیث کا فتنه ہو یا تجد داور قادیا نیت کا ،مولا نا ہمیشہ ان کے تعاقب میں پیش پیش رب۔اس کے علاوہ جس کسی نے بھی قرآن وسنت کی تشریح میں جمہور امت ے الگ کوئی راستہ اختیار کیا ، مولا ناسے بدیر داشت نہ ہوسکا کہ اس کے نظریات برسکوت اختیار کیا جائے ۔مولا ٹاکوخاص طور ہے اس بات کی بڑی فكررتى تقى كه علائے ويو بند كا مسلك كسى غلط نظر بے سے مكتبس شہونے یائے اور سای سطح کر سی شخص کے ساتھ علمائے ویو بند کے اتحاد و تعاون سے بیہ مطلب نہ لے لیا جائے کہ علمائے دیو بند اس شخص کے نظریات کے ہم نوا (خصوصی نمبر ص ۹۹۰)

#### تفنيفات كالمخضر تعارف:

محدث العصر حضرت مولا نامجمه پوسف بنوری کی علمی رفعت ، مرتبه و مقام اور تصنفی و تالیفی ذوق اور ہمہ جہت خدمات کا تذکرہ مجھ گناہ گار کےا حاطہ ادراک ہے كہيں بلند ہے۔ ذیل میں حفرت كى تقنيفات كامخفرسا تعادف پیش فدمت ہے۔

(۱)معارف السنن شرح سنن الترندي:

امام العصر حضرت مولا نامحمدا نورشاه كشميري صحيح بخاري اورجامع ترندي كادرس دیا کرتے تھے ۔ ان کا درس علوم و معارف کا ایک عظیم سمندر ہوتا تھا ۔حضرت شاہ صاحبؓ نچونکہ املاء نہ کراتے تھے اس لئے دوران درس ضبط وتح ریصرف وہی حضرات كرسكتے تھے جواعلى و ماغى ، وى اورفكرى صلاحيتوں كے ساتھ لكھنے كا ملكہ بھى ركھتے تھے۔ العوف الشذى كتام ت حضرت شاه صاحبٌ كريافادات الريه شائع بوئ ہیں لیکن خودشاہ صاحبؓ نے بیمسوں کیا کہ تر مذی کی ایک جامع شرح ہونی جاہیے جوان خصوصیات کوبھی جامع وحاوی ہوجن سے العرف الشذی محروم ہے۔ چنانچ حضرت بنوري نے جدید ترتیب کے ساتھ جے جلدوں میں ایک کتابی شکل میں تالیف کیا۔افسوس بیر کتاب مکمل نہ ہو کی ورنہ علوم نبوت کے شائقین اور حدیث کے بڑھانے والوں کے لئے بہاؤخیرہ ہوتی۔اس میں حسب ذیل امور کی رعایت کی گئی۔

- (۱) مولا ٹاانورشاہ کشمیری کے افادات کاحصول۔
- (٢) مولا ناتھانوی کی آٹاراسنن پرتعلیقات ہےاستفادہ۔
  - (m) حس تعبير ورزتيب كى كاوش ـ
  - (٣) ہر حدیث پراصولی فقهی اور لغوی بحث۔

#### جمال پوسٹ (۵) مغلقات کماب کی آسان اور سے و بلیغ انداز میں تشریح۔

بلاغت بیان ، حسن ترتیب ، اوزان کلمات اور مہل عبارات کا مرقع ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اس کے افادہ کو عام کرنے کے لئے اے اردو میں ختل کیا جانے تا کہ قانون اسلامی میں دسترس کا شوق رکھنے والے ایسے حضرات جو محر آب نبان میں مہارت نبیس رکھتے ، اس سے استفادہ کر سکیں۔

#### (٢) عوارف المنن مقدمه معارف السنن:

متنقل کتابی صورت میں ایک جلد پر شتمل ہے۔ دو تہائی حصہ جیپ چکا ہے۔ اس کا باقی ماندہ حصہ شائع کر کے اس کو کممل کر تا چاہیئے ۔

#### (٣) بغية الاريب في مسائل القبلة و المحاريب:

اینے موضوع برعر بی میں منفرد کتاب ہے۔قاہرہ سے ۱۳۵۷ھ میں شالع ہوچی نے۔آجکل نایاب ہے۔

#### (٣) تيمية البيان في شئ من علوم القرآن:

علوم قرآن پرایک بے نظیر علمی شاہ کار ہے جو دراصل امام العصر حصرت مولانا محمد انور شاہ کشمیری کی کتاب مشکلات القرآن کا مقدمہ ہے۔

#### (٥) نفحة العنبر في حياة إمام العصر الشيخ محداثور:

حضرت مولا نا انورشاه کشمیرگ آب کے محبوب استاد تھے۔ جب حضرت شاہ صاحبؓ کا ذیر چیز تا تو آپ پروجد، عشق ،مجت ، والہیت ، وارثگی اور جنون کی کیفیت طاری ہوب تی۔ ذوق تصنيف وتاليفيه

آؤ حسن يار كى باتيں كريں زلف کی،رخمار کی یا تیں کر س

يخ يراشادات من وعن انهي كلب ولهجه مين نقل كرك فرمات - والله هذا

نظه، والله هذا لفظه تيس عامري كيار عين عارف روى في مايا

گفت مثق نام لیلی می تخم خاطر خود را تسلی می دهم

حنرت شاہ صاحبؒ کے ذکر ہے بھی حضرت بنوریؓ کے دل کوسکین ہوتی اور بے اختیار فرماتے: واللّٰه لم يرمثله \_ا يخ محبوب شخ كے على كمالات وحالات كام قع حضرت بنوریؓ نے اس کماب میں نہایت عمدہ عربی اوب میں چیش کیا ہے۔

(٢) الاستاذ المودودي ومن شي من حياته دافكاره:

اس كمّاب مين حضرت شيخ نے مودودي صاحب كے ان نظريات وافكار كو بيش كياجن سے عام لوگ ناواقف بيں اور خود حضرت ديا نتداراند بنياد يران عقائد كوغلط pr 28.

#### ذوق طباعت واشاعت:

حضرت مولا بْالطف الله بيثاوري لَكْصة بين:

" حضرت کشمیری کی تقریر ترندی ، جو دیوبند میں سنن ترندی پڑھاتے وقت طلبہ کے سامنے کرتے تھے ، وہ تو مولانا محمد جراغ صاحب نے وہوبند میں جمع کر سے شائع کروی تھی لیکن حضرت کشمیریؓ کی تیجے بخاری کی تقریر زیور طبع سے آ راستہیں ہوئی تھی ۔مولا ناسید بدرِ عالم نے جوتقریر بخاری پڑھتے

ر. جمال بوسف

وقت قلم بندی تھی ،اسے بڑی محنت ہے مرتب کیااور مولانا بنور گنے وہ بھی اسے بڑی محنت ہے مرتب کیااور مولانا بنور گنے وہ بھی اسے مصر میں چھپوائی۔ دونوں کتا بول کی طباعت ایسے عمرہ کاغذ اور دیدہ ڈیب ٹائپ پر کروائی کہ ہندوستان کے لوگ اس زمانہ میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ان کی طباعت پر مولانا نے بڑی محنت کی۔ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ان کی طباعت پر مولانا نے بڑی محنت کی۔ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ان کی طباعت پر مولانا نے بڑی محنت کی۔ ان پر مقدے لکھے،نصب الراب کا مقدمہ شنج کورٹری سے بھی لکھوایا۔

نصب الرابيكي طباعت كيليخ مصر كاسفر:

معرت شخ بنوری نے کی مرتبہ قاہرہ (مصر) کا سفر کیا۔ اس مرتبہ مولانا موری کا مصر کا سفر سے تھا۔ بنوری کا مصر کا سفر "نصب الراب للزیلعی" کی طباعت کی فرض سے تھا۔ حافظ زیلعی نے اس کتاب میں ہدایہ کی احادیث کی تخری کی ہے۔ بید کتاب ند ہب بنق کی تا ئید میں احادیث کا بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ حضرت شخ الاسلام مولانا محمد انورشاہ کشمیری کی بڑی تمناتھی کہ بیہ مجموعہ احادیث طبع ہوجائے۔ مولانا بنوری نے اس کی طباعت کے لئے برادران کور غیب دی تا کہ استاذ محر م کی تمنایوری ہوجائے۔" (خصوصی نمبر جس میں)

مجلسِ علمي كا قيام اور تاريخي كام:

علامه ۋاكٹر غالد محمود (انگلینڈ) فرماتے ہیں:

" آپ جب دیوبند سے ڈابھیل تشریف لائے تو ذوقی تذریس کے ساتھ ساتھ آپ نے تالیف داشاعت کی طرف بھی توجہ کی ۔ آپ کا ذہن تذریس پرقائع نہ تھا۔ او نچی کتابوں کے درس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک بلند پاریجلس علمی قائم کی ۔ اس طرف کے بہت سے رؤسا جنو بی افرایقہ میں بلند پاریجلس علمی قائم کی ۔ اس طرف کے بہت سے رؤسا جنو بی افرایقہ میں

برار پوٽ جال پوٽ

آباد نتھ،وہ مجلس کی سر پرتی کرنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے بیٹل ہندوستان میں ایک معروف دارالاشاعت بن گئی مجلسِ علمی نے حدیث اور ددسری مهمات إسلام يركرانفذر تاليفات شائع كيس فيض الباري على مجيح البخاري اي مجلس كى يادگار ہے۔ حافظ الحديث علامہ جمال الدين زيلعي كي نصب الرابير جار خیم جلدوں میں مصر کی نفیس طباعت کے ساتھ ای مجلس علمی نے شاکع ك يغية الممعى ك نام ساس يتحقيقى حاشي كهوائ - كماب الج تك اس كا حاشيه محدث بنجاب حضرت مولانا عبدالعزيزٌ ( گوجرانواله ) كا لكها جوا ہے۔ جلس علمی نے اس کتاب کو بڑی آب و تاب سے شائع کیا۔ مولانا بنوری کا بلا دِعربیه کا پهلاسفرای مجلسِ علمی اوراس کی تالیفات کی اشاعت کے لئے تھا۔اس ہے آپ کے ذوقِ تالیف واشاعت کا پید چاتا ہے۔ آپ نے اینے اس سفر میں مختلف مراکز علمی میں عربی میں بلندیا بیہ تقاریر کیس اور یمیں آ پ کے عربی ذوق کومزیز کھرنے کا موقع ملا۔ "المصنف"عبدالرزاق كاتخشيه واشاعت:

آپ جب کراچی تشریف لائے تو مجلس علمی بھی ساتھ لائے ۔ کراچی میں
آپ کی سر پرتی ہیں مولا نامحہ طاسین اس مجلس کے گران ہیں ۔ علمی کمابوں ک
تہ وین جدید ہیں آپ عالمی شہرت کے مالک تھے۔ حدیث آپ کا موضوع
زندگی تھا۔ ونیا میں جہاں کہیں حدیث کا کوئی نا در ذخیر ومطلوب اشاعت ہوتا ،
آپ کا مشورہ اور آپ کی عدواس کے لئے ضرور کی جبی جاتی ۔ مولا نا حبیب
الرحلٰی اعظمی محدث عبدالرزاتی صفائی (۱۲۱ھ) کی کتاب " المصنف" کے
الرحلٰی اعظمی محدث عبدالرزاتی صفائی (۱۲۱ھ) کی کتاب " المصنف" کے

تشیرواشاعت میں آپ کے تعاون سے کامیاب اوسالہ اسلان مرت ہوں علی و نائز ہیں جن کی نشر و تحقیق اور تالیف و اشاعت میں مفرت ، نوری علی و خائز ہیں جن کی نشر و تحقیق اور تالیف و اشاعت میں مفرس میں مفرت میں میں منہا ہے تا موقی سے کام کر تے دہے۔ " (قصوصی فمبر میں کے ممرکز تے دہے کے ممرکز تے دہے۔ " (قصوصی فمبر میں کے ممرکز تے دہے کے ممرکز تے دہے۔ " (قصوصی فمبر میں کے ممرکز تے دہے۔ " (قصوصی فمبر میں کے دہو کے

قلمی شہ بارے:

محدث الحصر حضرت مولانا تمر بوسف بنورئ كافئ عرصه تك ما بنامه بینات الله البسائر وعبر" كے نام سے ادارید للبحة رہے ۔ ان اداریول كی انجیت آن بحی مسلم البسائر وعبر" كے نام سے ادارید للبحة رہے ۔ ان اداریول كی انجیت آن بحی مسلم ہے۔ افادیت عامہ كے پیش نظر ان اداریول كے پھوا فتباسات شامل اشاءت ك جارے ہیں۔

سياست ، ترقی اور ثقافت:

" برقسمتی ہے عالم کی زہام قیاوت کانی عرصہ سے خدانا شناس تہذیبوں اور بدوین قوموں کے ہاتھ میں ہے جن کے بہاں (الا ماشاء اللہ) وین و دیا نہ مفت وعصمت، غیرت و دیا نہ مفت وعصمت، غیرت و دیا نہ کا لفظ ان کی لفت سے خارج ہے۔ ان کے زدیک کر وفن اور دفا و خمیت کا لفظ ان کی لفت سے خارج ہے۔ ان کے زدیک کر وفن اور دفا و فریب کا نام "سیاست" ہے۔ انسانیت کئی کے وسائل و اسباب کا نام "ترتی" ہے۔ فواحش ومنکرات کا نام "آرٹ "ہے۔ مردوزن کے غیرفطری اخترا طکا نام "روش خیالی" اور "خوش افلاتی " ہے۔ پر دو دری اور عربانی کا نام "فافت " ہے اور پسما عموم کما لک ان کی تقلید، اندھی تقلید اور نقالی کو فخر شعبان المعظم، ۱۳۸۸ ہے) سیجھتے ہیں اس لئے آج سارے عالم میں فتول کا دوروورہ ہے۔ "

### علائے کرام کی ذمہداری:

#### نبوت كااعجاز:

" آئ شیلیویژن کا ایجاد پردنیا توجیرت بادرات سائنسی بخره کهاجا تا کویس نیوت شیلیویژن اور السکی نظام کی ربین منت نقی نی کرم سلی الله علیه وسلم کے سامنے ان اسباب کے بغیر عالم غیب لا کھڑا کردیا جا تا ہا اور مسجو نبوی کی ویوار قبلہ میں جنت و دوزخ کا مشاہدہ بحالت نماز کسوف کرادیا جا تا ہے۔" (بصائر وعبر ، جمادی الثانیہ ۱۳۸۹ھ)

جا تا ہے۔" (بصائر وعبر ، جمادی الثانیہ ۱۳۸۹ھ)

خاتم انبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی جا معیت :

خاتم انبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی جا معیت :

" حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و گرای کو تمام انبیاء ،

سابقین و ملوک ، صالحین و عابدین کے کمالات کا دارث بنایا گیا اور ایل سابقین و ملوک ، صالحین و عابدین کے کمالات کا دارث بنایا گیا اور ایل جادو جامعیت عطافر مائی کرتمام مناصب اصلاح خواہ دعوت و بہتے کے جائز کردیے گئے آپ کی ذات بابر کات میں جمع کردیے گئے تال کے یاتیلم مملکت کے ، آپ کی ذات بابر کات میں جمع کردیے گئے سے دوت آپ دائی الی اللہ بھی شے اور حاکم اعلیٰ بھی اور قائم جیوش شے ۔ بیک وقت آپ دائی الی اللہ بھی تھے اور حاکم اعلیٰ بھی اور قائم جیوش بھی ۔ آپ کی صفات کال کے محمح جائشین بھی ۔ آپ کی صفات کال کے محمح جائشین بھی ۔ آپ کی صفات کال کے محمح جائشین بھی ۔ آپ کی صفات کال کے محمح جائشین بھی ۔ آپ کی صفات کال کے محمد جائسین بھی ۔ آپ کی صفات کال کے محمد جائسین بھی ۔ آپ کی صفات کال کے محمد جائسین بھی ۔ آپ کی صفات کی اللہ کے بھی ۔ آپ کی صفات کی اللہ کے بھی ۔ آپ کی صفات کی اللہ کے بھی ہوں۔ ا

" ظلافت ِراشدہ کا باہر کت دور علم وعمل ، صلاح وتقوی ، فقر وزہد ، ایٹارو قربانی اور اخوت ومساوات کے لحاظ ہے انسانیت کا تابناک دور تھاجس کے آثار وہر کات نے عرصہ کوراز تک دنیا کومنور رکھا۔"

(بصائر وعبر، ذي الحجه، ۱۳۸۸ه)

#### تح يكيآ زادى نسوال:

" ستم ظریفی کی صد ہے کہ وہ تورت جو صحمت و تقدی کا نشان تھی اور جس کی عفت و ہزا ہت سے چا ند بھی شربا تا تھا ، اسے پر دہ سے باہر لا کر ناپاک نظروں کی تسکین اور نجس تلوب کی تفریخ کا کا م اس سے لیا گیا۔ جد بیر تہذیب شرعورت زینت فانہ نہیں ، شمع محفل ہے۔ اس کی محبت خلوص کی ہر اوا اپنے شوہر اور بال بچوں کے لئے وقف نہیں بلکہ اس کی رعنائی و زیبائی تماشائے عالم ہے۔ وہ تقدی کا نشان نہیں کہ اس کے احتر ام میں نامحرم نظرین فور آینچ عک جا تیں بلکہ وہ بازار کی روئت ہے۔ آج دو پینے کی چیز بھی عورت کی تصویر کے بغیر فروخت نہیں ہوتی ، اس سے زیادہ نہوا نیت کی چیز بھی عورت کی تصویر کے بغیر فروخت نہیں ہوتی ، اس سے زیادہ نہوا نیت کی چیز بھی عورت کی تصویر

کیااسلام نے عورت کو لیمی مقام بخشا تھا؟ کیا یمی آ زادی نسواں ہے جس کے لئے گلے پھاڑ کرنعرے لگائے جاتے ہیں۔"

(بصائرُ وعبر، جمادي الاخرني، ١٣٩٢هه)

حفرت شیخ بنوری بلاتکلف کھتے تھے۔اکثر ایسا ہوتا تھا کہ ادھرلکھا،اُدھر پرلیں میں جھنے چلا گیا اور دوبار ونظر ٹانی کا موقع ہی نہیں ملا۔ بصائر دعبر ماہنامہ "بینات"

كے التھ كاحسين جھومر ہوا كرتا تھا اور اشتياق سے پڑھا جا تا تھا۔

وہ شیشے ، وہ پیانے جو زینت محفل تھے کے شوٹ میلے ساتی ، کچھ ٹوٹ میلے ساتی ، کچھ ٹوٹ میلے ساتی

د هوت وتبلغ اورتبلغی جمامه.

باب: ۱۲

# دعوت وبنيج اوربيني جماعت

تبلغ کے لفظی معنی ہیں پہنچانا یا پہنچادینا۔ تبلیغ اسلام یہ ہے کہ لوگوں تک اللہ تعالیٰ کا دین پہنچا دیا جائے ۔حضرت محمر عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکیفیں اٹھا کرادر اذيتين جميل كرلوگوں تك الله كا دين پہنچايا اور آج امت كا ہر فر دايتي بساط بحرلوگوں كو دعوت اسلام دینے کا پابند ہے۔ دعوت وتبلیغ دین کا بنیا دی کام ہے اور امت محمد میرک اولین ضرورت یمی ہے کہان کے قلوب میں پہلے بچے ایمان کی روشنی پینے جائے۔ بانى تبليغي جماعت حضرت مولا نامحمه الياسٌ فرمايا كرتے تھے: " ہمارے نزدیک اس وقت امت کی اصل بیاری دین کی طلب وقدر ے ان کے دلوں کا خالی ہوتا ہے۔اگر دین کی فکر وطلب ان کے اندر بیدا ہوجائے اور دین کی اہمیت کاشعور واحساس ان کے اندر زندہ ہوجائے تو ان کی اسلامیت و میصنے و میصنے سرسز ہوجائے۔جماری جماعت کااصل مقصداس وتت بس وین کی طلب وقدر پیدا کرنے کی کوشش کرنا ہے نہ کہ کلمہ اور نماز دغير ه کي تھي **تلقين \_"** 

میر شامصر حضرت مولا نامحمہ یوسف بنوری میں دین تن کی دعوت واشاعت کا جذبہ کوئے کوئے کوئے کا دعوت واشاعت کا جذبہ کوئے نے کہ کت انہیں حضرت مولا ناالیاس جذبہ کوئے سے بہت لگا و تھا۔ حضرت شخ بنوری آیک فکر ہے ، ایک دعوت ہے ، ایک دعوت ہے ، ایک فر ہے ، ایک فر ہے ، ایک اور اپنی ذات میں ایک انجمن ہے ۔ ان کی شخصیت بڑی متنوع کا الات وضائل کی جامع تھی ۔ وہ تر جمان قرآن ، ذواتی صدیث ، صاحب دل وردیش ، صاحب فراست مر فی ، مجاہد تم نبوت ، باطل افکار ونظریات کے خلاف جانباز سپاہی ، کامیاب موان نکاراورصا حب بصیرت واعی و مُلِغ ہے۔

مولانامرحوم کے بلیغی کارناہے:

شیخ الحدیث حضرت مولاناسلیم الله خان صاحب ، محدث العصر حضرت شیخ بنوری کے تبلیغی کارناہے کے عنوان کے تحت رقم طراز ہیں:

" حضرت مولانا سيد محمد يوسف بنوريؒ نے پاكستان كے علاوہ يورپ،
افريقہ اور مشرق وسطیٰ کے مختلف مما لک کے بہت ہے
مما لک میں مبلغین روانہ کئے ۔ چنانچہ بھی آئیلینڈ میں انگستان میں ا، دیگر
یور پی مما لک میں ۱۰ مشرق وسطی میں ۲۰ ہے زائد اور افریقہ میں آپ کے
جیجے ہوئے بہت ہے مبلغین نے بینی مقاصد کے لئے کام کیا۔

🖈 مختف مما لک میں دینی مدارس کا اجراء کیا گیا۔

الكورواندكيس من المين عن المائع كرائع الكورواندكيس المين المين الكرورواندكيس المين المين

اقتصادی اورمعاشی مسائل پرتقر سریس کیس اورمقالات پڑھے۔ 🤝 مولا نامحم علی جو ہر گی وفات کے بعد مجلسِ تحفظ ختم نبوت یا کتان کے سر براہمقرر ہوئے اورگرانقدرخد مات انجام دیں۔ اله ١٣٩٨ ه من تحريك بختم نبوت چلى تو تمام مكاتب فكر كے علاء نے بالاتفاق آب ہی کواس کاسر براہ چنااور آب نے بیاری اور نقامت کے باوجود طوفانی دورے کئے۔ الله الله فيهل مرال قذا في مهدر سادات اور ديكر عرب زعماء يرمسك تتم نبوت الله مناهم مناوت کی اسای اہمیت کو داشتح فر مایا اور اس کے بتیجے میں ابوظہبی ،سعودی عرب، ليبيا وغيره عرب ممالك مين قادياني غيرمسلم اقليت قرار ديئے گئے \_ پھر بإكستان مين تمام احمد يون كوغيرمسلم اقليت قرار دلوايا\_ غلام احمد پرویز کے فتنہ انکار حدیث کا زبان وقلم سے ڈٹ کرمقا بلہ کیا اور آب ہی کی سربراہی میں منکرین صدیث کے تفرکا فتوی شائع ہوا۔ 🖈 ڈاکٹر فضل الرحمٰن کے الحادی نظریات پر مضبوط علمی تنقیدیں کیں ۔ "بینات" کے ادارتی شذرات میں اور پابک جلسوں میں ڈاکٹر فضل الرحمٰن کے طلسم کا پروہ چاک کیا۔اس کے نظریات کے ردمیں منتقل ضخیم کما ہیں بھی شالع كرائيں\_ 🖈 ایوب خانی دور میں راولپنڈی میں اسلامی سربراہی کانفرنس میں شرکت فرما كراسلام كي نمائند گي كاحق ادا كيا\_ 🕸 ۱۳۹۷ هیں جزل محمرضیاء الحق چیف مارشل لاء ایڈمنٹریٹرنے آپ کو

اسلای نظریاتی کوسل کارکن نامزد کیا۔

حضرت بنورگ اور بلغی کام:

" جب حضرت مولانا محمد الیاس فی جماعت کا کام شروع کیا تو علائے کرام کوابتداء میں اس کام کی جانب کما حقد النقات ندہوا۔ بالآخر مولانا الیاس کی کڑھن اور دعا کیں نتیجہ خیز ثابت ہو کیں اور رفتہ رفتہ علائے کرام کی الیاس کی کڑھن اور دعا کیں نتیجہ خیز ثابت ہو کیں اور رفتہ رفتہ علائے کرام کی آمر شروع ہوگئ ۔ حضرت شخ بنوری بھی ان مشائخ اہل بصیرت میں تھے جنہوں نے اس کام کی قلم و زبان ، وعظ و تقریر اور دل و جان سے کامل طور پر تائید فرمائی۔

تبليغي اجتماعات مين شركت:

مولانا الریاس اور ان کی جماعت سے ان کا تعلق بڑھتا گیا۔ تبلیغ والوں کی وعدت سے ان کا تعلق بڑھتا گیا۔ تبلیغ والوں کی وعوت پر ان کے اجتماعات میں باوجود مشاغل و معذوریوں کے شرکت فرماتے۔ ان اجتماعات میں جب حضرت بنوری بیان فرما کر نکلنے کی ترغیب

ریے تو بے تاربوگ نظنے کے لئے تیار ہوجاتے۔ کیونکہ قدرت نے حضرت شخ ہوریؒ کے اخلاص کی وجہ ہے آپ کی زبان میں بے انتہا تاثیر ودیعت فرمائی تھی۔

الماسواط

تبلغ جہادے:

غرض رفتہ رفتہ اس تعلق میں اضافہ ہوتا گیا۔ حضرت مولا تا مفتی شاہد فرماتے ہیں کہ عاجز نے تمن مرتبہ حضرت بنوریؓ کی زبان سے بیدالفاظ سے کر " تبلیغ جہاد" ہے بلکہ ایک مرتبہ تو کی مجد میں خطاب کے دوران اس امر کو حسب عادت تو کی دلائل کے ذریعہ تا بت کیا۔ اس کے علاوہ مولا نامرحوم کے تبلیغ ہے تعلق کے کچھ دیگر اسباب بھی تھے۔

(۱) ایک سبب تو حضرت مولانا مرحوم اوراس کام کرنے والوں میں بعض امور کا اشتراک تھا۔ سب سے بڑی قدرِ مشترک امت کا وہ غم اور کڑھن تھی جوایک عالم حق ، دائی اللہ کی شایان شان ہے۔ یہ فم کسی کمیے مولانا کو چین نہیں لینے دیتا تھا۔

اگر کسی جگر سلمانوں کی تبائی کا دا تعد سنتے تو بے انتہائم وانسوس کا اظہار فرماتے اور بید دردو تا ثیر باس بیٹنے والوں کو متاثر کئے بغیر ند رہتاجس کا اندازہ مولاتاً کی مجلوں میں شریک ہونے والے حضرات بخو بی لگا سکتے ہیں۔

"یں۔

(٢) تبليغ والول كى طرح مولاتاً بهى رياء وشيرت ونمود كے طلب كار نه موت تھے۔

## في الحديث مولا نامحدز كريًا يعلق:

ال سلسله میں حضرت اقدی شخ الحدیث مولانا محمد ذکریا صاحب سے حضرت مولانا کا تعلق قابل ذکر ہے۔ مدرسہ میں آپ کواہتمام ہے دعوت دیے ۔ ایک موقعہ پر مجرحرام مکۃ المکر مہ میں مولانا عبدالحفیظ صاحب کی سے فرمایا: "بیدرسرتو حضرت شخ کا ہے، ہم تو ملازم کی حیثیت ہے کام کرتے ہیں۔ "حضرت مولانا کا ارشادا کر چرتو اضعا تھا لیکن اس سے کمال تعلق ظاہر ہے۔ اپنے صاحبزادے مولوی محمد بنوری سلمہ اور اہلیہ محرم مہ کو حضرت سے بیعت کرایا۔ مولوی محمد صاحب کو تو بارہا حضرت اقدی کی خدمت میں ہیجے بیعت کرایا۔ مولوی محمد صاحب کو تو بارہا حضرت اقدی کی خدمت میں ہیجے دیے۔ اپنے خانگی امور تک سے شخ کو باخبر رکھتے جوکہ حضرت مولانا کے محمد مولوی تھی مولانا کے خصوصی محبت ہوگئی تھی۔ مکا تیب سے ظاہر ہے۔ حضرت شخ کو بحق مولانا کے خصوصی محبت ہوگئی تھی۔ مکا تیب سے ظاہر ہے۔ حضرت شخ کو بحق مولانا سے خصوصی محبت ہوگئی تھی۔ حسرت شخ کو بھی مولانا سے خصوصی محبت ہوگئی تھی۔ حسر بھی مولانا تشریف لاتے تواہد بھی تھی تھی تواہد بھی مولانا تشریف لاتے تواہد بھی تھی تواہد بھی مولانا تشریف لاتے تواہد بھی تھی تھی تواہد بھی تھی تھی تواہد بھی تھی تواہد بھی تھی تواہد بھی تواہد بھی تھی تواہد بھی تواہد بھی تواہد بھی تھی تواہد بھی تواہد بھی تواہد بھی تواہد بھی تواہد بھی تواہد بھی تھی تھی تواہد بھی تھی تھی تواہد بھی تواہد بھی تواہد بھی تواہد بھی تواہد بھی تواہد بھی تھی تواہد بھی تواہد

## شخ زكريّاً ، كمالٍ محبت وعشق:

ایک مرتبہ حضرت نے مولانا کو کہلا بھیجا کہ آپ کی مسجد تشریف نہ لا کیں ،
میں ازخود مدرسہ حاضر ہونے والا ہوں لیکن حضرت مولانا رات کو بعد از
مغرب بینج محے اور فرما یا حضرت! میں آپ سے لڑنے آیا ہوں یہ حضرت ہے "
مغرب بینج محکم کو پوری حرکت دیے ہوئے فرما یا: لڑو! اس پرمولانا ہے اختیار بنس ویے ۔اب شیخ نے محبت کی گری دکھائی اور فرما یا: آپ یہاں کیوں آئے جب میں نے یہاں آنے سے منع کردیا تھا تو پھر کیوں آئے ؟ دیکھنے والوں کو جب میں نے یہاں آنے سے منع کردیا تھا تو پھر کیوں آئے ؟ دیکھنے والوں کو ممل محبت وعشق کا یہ منظر ہے انتہا محظوظ کرر ما تھا۔

### تبليغ ہے وابسکی کاذر لیہ:

ایک مرتبہ تجازِ مقدی میں مدرسہ صولتیہ حضرت اقدی کی خدمت میں تخریف لے گئے۔ شیخ نے فرمایا: مولانا! آپ نے بتایا بھی نہیں کہ آپ حضرت تھا نوگ کے عجازین میں سے بیں؟ اس پر مولاناً نے تفصیل ذکر فرمائی اور اتناروئے کہ دیکھا نہ جاتا تھا۔ حضرت شیخ مدظلہ سے یہ تعلق بھی حضرت مولاناً کی تبریخ سے وابستگی کا ذریعہ بنا۔ ،

حضرت مولاناً كتبليغ سے تعلق كا دومرا سبب بعض اكابر كا مولاناً سے خصوصی تعلق تھا جن میں امیر تبلیغ مولانا محمد بوسف وہلوى صاحب اور مولانا محمد سعید احمد خان میر تبلیغ تجاز مقدس خاص طور پر قابل ذكر بیں ۔ مولانا محمد بوسف صاحب جب بھی كرا چی تشریف لاتے ، مدرسہ میں اہتمام سے بلاتے ، بیان كراتے اور دیر تك علیحدگی میں ان سے دل كی با تیں كرتے۔

#### مسجد نور میل تشریف آوری:

جب بھی جازِ مقدی کاسفر ہوتا ان کی دعوت پر جماعت کے مرکز میجر نور
(مدینہ منورہ) ضرور تشریف لے جاتے ۔ خطاب فرماتے ، بعض مرتبہ وہاں
جا کرخود حضرت بنورگ پر دفت طاری ہوجاتی ۔ ایک مرتبہ حضرت شنخ میجد نور
تشریف لے گئے ، محن میجد میں اردو زبان میں اور حجیت پر مولا نا محمد عمر
پالن پوری اپنی سادہ عربی زبان میں بیان فرمارے متے ، مولا تا وہاں بیٹھ گئے
اور زار و قطار رونے گئے۔

#### طالفه منصوره كامصداق:

ا کے مرتبہ ارشاد فرمایا کہ می مخص کی متبولیت عنداللہ کا اعداز واس کام کے آ ٹارے کیا جاسکتا ہے۔جیبا کہ مولانا محمد الیاس صاحب کی معبولیت ان ككام ب ظاهر ب- ايك موتع يرصديث " لا تزال طائفة من امنى منصورین " کامصداق ملل طور براس جماعت کوتر اردیابه حضرت شیخ بنوری کے بہتے ہے انتہائی تعلق کا عداز وحضرت کی مندرجہ ذیل تحریب نگایا جاسکتا ہے۔

طبيب مريض كي دبليزير:

آج امت تقریر وتحریر کی مختاج نہیں۔ یہ بہت کچے ہوچکا ہے بمنرورت مل تمونہ پی کرنے کی ہے۔ فصاحت وبلاغت کا دریاامت بہا چکی ہے کیکن آج صرف سادہ ملی دعوت کی ضرورت ہے۔الحمد ملند کہ آج تبلیغی جماعت اس پر عمل پیرا ہے۔ بہر حال طبیب خودمریض کے پاس جاتا ہے، اس کا انظار نہیں كرتا كدمر يض طبيب كے ماس بينج تو علاج مور اگر بيطريقه عام موجائے اورامت کی اکثریت یا کم از کم بری کثرت اس مقعد کوشردع کردے تو تو تع ہے کہ امت کونجات ٹل جائے اور پیڑ ایار ہوجائے۔ آ مے چل رقور فرماتے ہیں:

بين الاقوامي تبليغي اجتماع (لندن) كامنظر: لندن سے براور محر ممولانامفتی عبدالباتی صاحب کا ایک کمتوب گرای

آیا تھا جس میں بین الاقوامی اجتماع (لندن) کا ایک منظر پیش کیا گیا ہے۔ او پر جو پچھ عرض کیا گیا ہے اس سے اس کی تائید ہوتی ہے، نامناسب نہ ہوگا اگراس کا قتباس پیش کروں۔وہ لکھتے ہیں:

" بین الاقوامی بینی اجتماع ختم ہو چکا۔ تثلیث کے اس ملک میں تو حید کی آ واز عجیب منظر پیش کررہی تھی۔ایسامعلوم ہوز ہاتھا گویا قرون اولی کے یے بچائے لوگ (جن کی زند گیوں میں اسلام کی جھلک نظر آ رہی تھی) جمع ہوئے ہیں۔ان میں لمی لمی واڑھیوں والے، لمبے کمرتوں والے، یاجاموں والے ، شلواروں والے ، بڑی بڑی گریوں والے تھے جنہیں ریکھ کر " گورے لوگ "محوجرت بھی تھے اور محو تماشا بھی ۔ جب ہندوستان کا وفد لندن کے ہوائی اڈے بیتھرو بلڈنگ فمبر سر برتشریف لایا تو قانونی کارروائی ے فراغت کے بعد سب سے پہلے امیر التبلیغ حضرت مولانا سید انعام الحن صاحب بابرتشریف لائے۔زندہ یادیا مردہ باد کے نعرے، نہ ہنگامہ، نہ شورو شر، کچھ بھی نہیں تھا بلکہ انتہائی و قاراور خاموثی کے ساتھ لیوں پر تبسم، چروں پر طلاقت اطمینان اورسکون کی فضایش معاتم ہوئے ہمصافح ہوئے اور پھر دعا شروع ہوئی جس میں آہیں ،سسکیاں اور پھر آخر میں وھاڑیں مار کر رونے کی آوازیں بلند ہوئیں۔ تثلیث کے برستار میم عربال لباس میں كيمرائ كركفرا بوكرتماشا دكھارے تھے،ان كوفو ٹو اتارنے ہے منع کیا گیا تا ہم چیکے چیکے سے وہ کیمروں کو ہلاتے رہے ،مرتایا جرت کے جمعے ہے ہوئے تھے۔ چونکہ لندن ائیر پورٹ بیقرو پر ایک منٹ میں جہاز ارتا ے اور تریا دوسرے میں اڑتا ہے۔ اس لئے مسافروں کا تانیا بندھا رہتا ہے۔ مسافر آتے جاتے تھوڑی دیر کے لئے ضرور دکتے اس لئے کہ منظر ہی ایباتھا کہ ہرایک کودعوت نظارہ دے رہاتھا۔"

(خصوصي نمبر ص ۱۳۷۸ تا ۲۸۹)

مندرجہ بالاسطور سے مفرت شیخ کی بلنج ہے وابستگی کا انداز و ہوتا ہے۔ محدث العصر حضرت بنوری کی اولین خواہش تھی اور وہ یہ جائے تھے کہ امت کا ہر طبقہ اپنے اپنے مقام میں وعوت و بلنج کو اپنا لے کیونکہ کفر والحاداس وقت بہت طاقتور ہے۔ ایس حالت میں منتشر اور انفر اور کی کوششوں سے کا م نیس چل سکتا۔ لہذا بوری قوت کے ساتھ اجتماعی جدوجہد ہو فی جا ہے۔

# اب : ١٤

# ردِفرقِ بإطله اورفتنه قاديا نبيت كاتعاقب

فندلفت میں سونے کو کھالی میں پھلاکر پر کھنے کو کہتے ہیں۔ قرآن وحدیث کا اصطلاح میں فندان آزمائٹوں کا نام ہے جن میں ایمان کا "زر خالص " پر کھاجاتا ہے۔ اس ضمن میں وہ برعتیں، گراہیاں، جدت طرازیاں اور الحادوز ندقہ بھی شامل ہیں جن کوائل فتن اور بجروا ہے د ماغ کی اختراع سے تعمیر دین کے نام پر پیش کر تے ہیں۔ جن کوائل فتن اور بجروا ہے د ماغ کی اختراع سے تعمیر دین کے نام پر پیش کر تے ہیں۔ محمور بی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ: خدا کی فتم تم بھی پیچھی امت کے گراہ پہندوں کے قدم بدقدم چلو گے۔ اگر ان میں سے کوئی اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کا پہندوں کے قدم بدقدم چلو گے۔ اگر ان میں سے کوئی اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کا مرتکب ہوا ہے تو یہ ارتفاع ہے بھی ہوگا۔

اسلام اپنے آغاز ہی ہے جن فتنوں کا تختہ مشق رہا ہے اس کی دلدوز تاریخ سامنے ہے۔ ای تاریخ میں کر بلائی معر کے ، بجاج کی سفا کیاں وظلم ستم کی داستانیں ، مسئلہ تقدیر اور اس پر ہنگامہ آرائیاں ، اعتزال کا فتنہ ،خوارج کا طوفان ، خلق قرآن کا مسئلہ اور خدا جانے کتنی آ ندھیاں تاریخ کے میدان میں نظر آتی ہیں لیکن یہ لیمی چوڑی تاریخ محواہ ہے کہ دین مبین کے محافظ رب ذوالجلال نے شجر اسلام کے خلاف اشھنے دائی ہرآ نہ می ، طوفان اور ممرائی کے گھٹاٹوپ اندھیروں میں دین کے ایسے سرفروش بھی پیدا کے جنہوں نے اپنی آتش نوائی سے بیتاریک فضا نور ایمان سے منور کی ۔ تکویٹی نظام سے بخت حفاظت وین کا کام انسان نہیں کرتے بلکہ خود خدا تعالی کرتا ہے اوراس کے لئے رجال کاربھی پیدا کرویتا ہے۔ صحابہ کرام سے لیکرا کا ہر دیو بند تک حفاظت وین کے سلمہ میں تکویٹی امور کی کڑیاں ہیں۔

محدث العصر حضرت مولانا محمد بوسف بنوری کافتنوں کے استیصال اور بخ کئی کے لئے کیا کر دار رہا ، اس کے لئے دفتر بے پایاں چاہئے۔

ہوا تھی گو تند و تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا تھا وہ مرودرویش جس کوئی نے دیئے تھا ندانہ خسر دانہ وہ مرودرویش جس کوئی نے دیئے تھا ندانہ فیا کہ نذر

قارئمین ہے۔

پرویزی فتنه:

یرویزی فقتے کے محرک و دائی غلام احمد پرویز نے جیت عدیث کا انکار کر کے جموعہ اعادیث کو ستر دکردیا۔ پاکستان میں اس فقتے کی ابتدا "انکار ملکیت زمین "ک نام سے شروع ہوئی جو دراصل کمیونزم نظریہ کے مطابق شخصی ملکیت کے انکار کی ابتدا محمل حضرت شخصی موری نے غلام احمد پرویز کے گراہ کن انکار و خیالات پرمشمل ایک دسالہ چھپوایا جس کو پڑھ کرعرب دہم کے علاء نے ان نظریات کے حامل افراد پر کفر کا فرق کی صادر کیا اور حضرت شخصی بوری نے یہ متفقہ فتوی "پرویز کا فرے" کے نام سے شائع کیا۔

اس فترکا بانی عنایت الله مشرقی تھا جو برجم خود علامہ تھا اور اس کے جواری یہ دوی کر ہے سے کہ عنایت الله مشرقی کوعلائے از ہرنے علامہ کا ذخلاب دیا ہے اور برم فر کے علامہ مشرقی کی کتابوں کو بجھ سکس عنایت الله مشرقی کی کتابوں کو بجھ سکس عنایت الله مشرقی اس خوش فہی ہیں بنتا تھا کہ قرآن کے مغہوم ومعانی کو بجھ ہے بہتر بھی والا کوئی نیس ۔

اس خوش فی ہیں بنتا تھا کہ قرآن کے مغہوم ومعانی کو بجھ ہے بہتر بھی والا کوئی نیس ۔

اس نے " تذکرہ" نامی کتاب کھی جواس کے الحاد دو ندھ کا گئش اول تھی ۔ بجر مولوی کا غلط غرب کے نام ہے دسالے لگا لئے شروع کر دیئے ۔ حضرت شیخ بوری نے اس کا جب مصر مے تو ایک استفتاء مرتب کیا اور الاز ہر کے مغتی شیخ یوسف جودی نے اس کا جواب کھی جواب کھی جس میں مشرقی کی نظریات کو صریح کھر والی دقرار دیا ۔ صفرت بنوری نے یہ جوری نے اس کو فری کی منازی کی موت آ ہے مرتب کیا دور گئے ۔ سوری کا خواب کی منازی کرا ہے ہو گئی ہوت آ ہے مرتب کیا دور گئی ہوت آ ہے مرتب کیا ۔

ديكر باطل فتنون كي سركوني:

ندکورہ فتنہ کے علاوہ ڈاکٹر نفٹل الرحمٰن صدر ادارہ تحقیقات اسلائی کے طائب اسلائی نظریات ہے جی عوام الناس کوآگاہ کیا گیا تھا۔ ایک دور بیں محمود احمد عبای نے اسلائی نظریات ہے جی عوام الناس کوآگاہ کا ہ کیا تھا۔ ایک دور بیں محمود احمد عبای نے اپنے ذبان وقلم کے ذریعے حضرت علی اور حضرت سین کے بارے بی شرافات شروئ کردیں تو حضرت بنوری نے اسے ناصوب جدیدہ کا عنوان دیا اور کافی عرصہ تک درات سے ناصوب جدیدہ کا عنوان دیا اور کافی عرصہ تک درات سے خات اس فند کی سرک کے لئے دفت دے۔

سب ہے آخر میں مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی کے ان نظریات و عقائد گا عالماندادرمحققاند تعاقب کیا جو جمہور اہل سنت والجماعت کے مسلک عقہ ہے ہے۔ کریں۔ حضرت بنوری نے ابنی زندگی میں مغربی تہذیب کی تحریازی اور سح کادی

بھی دیمی نسل نو کا اسلامی تہذیب کے حوالے سے بیزاری کی عد تک پیچی ہوئی یے اعمادی بھی دلیمنی ۔ نبوت محمدی پر قادیا نبیت کی پافتار بھی دلیمنی ۔ عقیدہ صححہ پر برعتوں اور خرافات کی شبخوں بازی دیکھی کیکن انہوں نے تمام داخلی اور خارجی فتنوں کا مقابله کیا۔ و وال شعر کا سے عکس اور پرتو تھے ....

نكل كرخانقابول ساداكروسم شبرى كفقرخانقاي بنقظ اندوه دل كيري

حضرت کی بنوری ، قادیا نیت کواسلام کی نخ کنی اور تخریب کاری کا دسیلہ بجھتے تحے اور انہوں نے اس فتنہ کے ردکو وقت کا اہم فریضہ مجمار قادیا نیت کے خلاف معزت ک طویل اورا نفک مہم کو حضرت مولا نامحہ بوسف لدھیا نوی نے پورے بسط و تفصیل کے ماتھ بیان کیا ہے۔ بہتر ہوگا کہ ہم بیروئداد حضرت لدھیا نوی ہے میں۔

ستقبل كى تيارى كالبيش خيمه:

" حضرت شیخ بنوری ۱۹۵۱ء میں یا کستان تشریف لے آئے اور دارالعلوم نغدوالله مار میں عدیث وتغییر کی تدریس کے فرائض انجام دینے لگے۔ای دوران ١٩٥٣ م کي تحريك ختم نبوت جلي توبيت وقت فور أميدان عمل مين آحميا اورظفر الله قادياني كي وزارت وخارجه كےخلاف احتجاجي جلسوں كي تيادت كرنے لگا تركيك أكر چدائے تمام مطالبات ميں كامياب نيس موئى تاہم کون نہیں جانیا کہ بھی تحریک ظفر اللہ خان کی وزارت ِ خارجہ کے ساتھ خواجہ ناظم الدين كي وزارت عظميٰ كويمي بهائے گئ تحريك ختم نبوت ميں آپ ك شموليت كالديجر بدوراصل متعبل كي تياري كاجين خيمه تعا..

بران إست

تكويي مصلحتين

۱۹۵۳ء میں «عنرت مستقل طور پر کراتی میں آ گئے۔ کراچی میں آ ب کے قیام میں حق آخائی کی جو جو تکو پی مصنعیں تھیں ان کی تفصیلات کا احاطہ کون كرسكا بع ؟ مرخيال موتا ب كدفدرت آب كوكرا في ك مركز من لاكر " تحریک ستم نبوت " کی قیادت آپ کے میرد کرد بی تھی ۔ آپ یہال تشریف لائے تو رفتہ رفتہ آپ کی سیادت و محبوبیت کا نقش دلول پر ثبت ہونے زگا اور ائدرون و بیرون ملک ہر طبقہ کے لوگوں سے آپ کے تعلقات وسیع ہوتے گئے اور آپ کو ہر بڑے چھوٹے سے ملنے ، ہرایک کو پڑھنے اور بجھنے اور برایک کی صلاحیت کے مطابق اس سے کام لینے کا موقع ملا۔ ظاہر ہے کہ یہ كام نه دُا بهيل كے دورا فآده خطے ميں ميسر آسكتا تھا، ند ثندُ واللہ يار كے قصبے میں اور نہ "لال جیوہ" کے وریانے میں ۔ کراچی لاکر گویا قدرت نے ﴿ كَذَالُكُ مَكَنَا لِيوسَفَ فِي الأرض ﴾ (٢١:١٢) كَا نُقَتُهُ لُولُول كُو ايك باريم وكمايا اور مديث بوى "ثم يوضع له القبول في الارض" كا ساں پھرآ تھوں کے سامنے آگیا۔

عرب وعجم کے دل کی دھڑ کن:

میں سوچنا ہوں تو جرت میں ڈوب جاتا ہوں کہ یہ بوریہ نظین مرد درولیش جس کی تہ کوئی پارٹی ہے نہ تھے میں نہ تحریک نہ نعرہ، شاخبار شدر سالد، نداشتہار شہرت ونمود کا کوئی ذریعہ اس کے پاس نہیں محراس کی حفظیری کشش کا میدعالم ہے کہ ہر گا اور ہر طوقہ کے لوگ اس کی طرف تھنچ

ہے آرہے ہیں۔ سیکر ٹیریٹ سے لے کر عام لوگوں تک سے اس کا گہرا رابطہ

ہے۔ میدعرب و جم کے ول کی دھڑ کن بنا ہوا ہے اور اپنی آتش دروں اور

خرارت قلب سے بہ شارقلوب کوگر مارہا ہے اور جدھر کو ذکلنا ہے ، سیاوت و

وہا ہت اس کے جلو میں چلتی ہے۔ شُنْ آوم بنوری الحسین "کے فرزند کو قد رت

ریساری دولتیں اسہاب ووسائل کے بغیرعطا کر رہی تھی ، کیوں 'اس لئے کہ

اس صدی کے سب سے بڑے فتنہ ، فتنہ قادیا نیت کے استیصال کا وہ عظیم

الشان کا م اس سے لیا جانا ہے جو مجد ڈین اور صد یقین سے لیا جاتا ہے۔ یہ

الشان کا م اس سے لیا جانا ہے جو مجد ڈین اور صد یقین سے لیا جاتا ہے۔ یہ

ساری وہبی نواز شیں اس کی تمہید ہیں۔

حفرت مجددٌ طريقة تجديد كي مجدد تھے:

یادآیا کدایک بارراقم اگروف نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت! جس طرح امام ربانی مجدوالف ٹانی " نے "اکبری فتنہ " کے خلاف انقلاب ہرپا کرنے کے لئے حکومت کے اعلیٰ ترین اہل مناصب کورام کیا تھا، آئ بھی اس نج پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ بین کر حضرت نے فرمایا . جی ہاں! بالکل سی جہ دسترت مجدوصرف وین کے مجد ذہیں تھے بلکہ طریقہ تجدید کے بالکل سی مجدو تھے۔ " (خصوصی نبر ہم ۲۹۹)

پاسبان حرم شاہ فیصل سے ملاقات:

فٹنہ قادیا نیت کی سرکو بی کے لئے حضرت بنورتی نے عالم اسلام کے ارباب عل و مقد کو اپنی نجی ملا قاتوں میں اس طرف متوجہ کرنے کی بھر پورکوشش کی ، نصوصا شاہ

جمال بوسف

فیصل شہید تو آپ کے بہت قدردان سے شہیدمردوم سے آپ نے افی بار ما قات ن اورانبين بالشافه فنندكي ريشه ووانيون ينهية كاه كيا-

شاه فيمل پيچھے پيچھے چلتے رہے:

ایک ملاقات کا حال حضرت مولا ناعبدالرحیم اشرف نے حسرت کی زبانی یول

قلم بندكيا ہے:

" حضرت مولا نامحمہ بوسف بنوری نے ایک ملاقات میں فرمایا کے مرکزی مجئس عمل تحفظ فتم نبوت کی تحریک ہے کچھ پہلے آپ تر مین حاضر ہوئے تو ایک دوست نے از خوریہ کوشش کی کے جلالۃ الملک سے ملاقات ہو۔ ملاقات طے ہوگئی۔ حضرت شیخ بنوری باوشاہ کے ہال تشریف کے گئے۔ ملک محتر م نے برے تیاک سے خیر مقدم کیا ، اپی کری سے بہت قدم آگے بڑھ کر مصافحہ فرمایا۔ گفتگو کامل النفات سے ٹی ( میے گفتگو تمام تر قادیا نیت پر تھی۔ ناقل) اور اکثر و بیشتر امور میں برزور تا کید اور گرم جوشانہ جمایت کا وعدہ فرمایا۔ ملاقات ختم ہوگئ تو آرام ہے مولانا کو الوداع کہنے وروازے تک تشریف لائے۔مولا ٹااپنے رفیق کے ہمراہ شابی کل سے نگل رہے تھے کہ شاہ شہید کھی تشریف لائے مولانا کا کواحساس ہواتو راستہ ہے ایک کتارے پر کھڑے ہو گئے۔شاہ و ہاں مہنچ تو مولا ٹاسے حسب سابق آ کے چلنے کوفر مایا ، مولانًا نے اس سے انکار فر مایا اور شاہ سے در خواست کی کہ آپ ہی آ گے چلیں۔اس پر جلالۃ الملک نے مولاناً کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر انہیں آ گے چلنے پر مجبور کر دیا اور خود ہی چھے چلتے رہے اور جب شاہی محل کے دروازے ی بنج نو دوسری بارمولاناً کوگر مجوشی سے الوداع کہا۔" (مفت روز والمنبر ،فیصل شہید نمبر، کتمبر ۱۹۷۱ء)

مدرنذانی کے نام خط:

حضرت بنوریؓ نے قادیانی مسلک کی تصویر پیش کرنے کے لئے کئی حکمرانوں کو خطرت بنوریؓ نے قادیانی مسلک کی تصویر پیش کرنے کے لئے کئی حکمرانوں کو خطوط کے ذریعے صورت بال بیان کی ۔اس سلسلہ کی ایک کڑی صدر قذافی کے نام خط ہے۔حضرت بنوریؓ نے لیبیا کے صدر کرنل قذافی کو کا طب کر کے فرمایا:

" بعدازسلام گزارش ہے کہ بھے آنجناب کی زیارت کا شرف اس وقت ماصل ہوا جبکہ طرابلس کی پہلی " وعوت اسلامی کا نفرنس " میں مندوب کی حیثیت سے شریک ہوا تھا۔ آنجناب کی شخصیت میں افلاص ، قوت ایمان اور سلامتی فطرت کے آٹار دیکھ کر اول وہلہ میں آپ کی محبت میرے دل میں سلامتی فطرت کے آٹار دیکھ کر اول وہلہ میں آپ کی محبت میرے دل میں جاگزیں ہوئی۔ بعد از ال آپ کی خیروسعا دت کی خبریں ہم تک پنچیں جن کی وجہ سے آپ بلاشبہ داد و تحسین کے ستحق اور اسلام اور مسلمانوں کے لئے ماہی فخر ہیں۔ حق تعالیٰ آپ کو اسلام کے لئے ذخیرہ اور مسلمانوں کی بناہ گاہ کی حیثیت سے سلامت رکھے اور آپ کے دجود گرامی سے اسلام اور عرب کی حیثیت سے سلامت رکھے اور آپ کے دجود گرامی سے اسلام اور عرب کی عزت دمجد کے علم بلند ہوں۔ آپ مین۔

برادرِگرامی قدر! آپ نے پاکستان کے موقف کی تائید کر کے اور ہرممکن مادی مددمہیا کرکے جواحسان قرمایا ہے اس کا ہمیں اجمالی علم ہوا۔ حق تعالی آپ کو اس حسنِ سلوک کا بدلہ عطا فرمائے اور دنیا و آخرت میں آپ پر انعامات قرمائیں۔ آمین۔ اوراب میں آنجناب کے علم میں یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ پاکستان ایک عظیم خطرہ میں گھرا ہوا ہے اوروہ ہے فتنہ قادیان یا قادیائی تحریک عظیم خطرہ میں گھرا ہوا ہے اوروہ ہے فتنہ قادیائی ہے اور بری فوج میں قاکد ایک بڑا قادیائی ہے ۔ فضائیہ کا سربراہ قادیائی ہے اور بری فوج میں نکاخان کے بعدسترہ جرنیل ہیں جوسب قادیائی ہیں۔ پچھ عرصہ بعد تکاخان بھی ریٹائر ہوجا کیں گے ۔ حکومت مسلمان افسروں کو نوجی مناصب سے معزول کررہی ہے ۔ صدر کا اقتصادی مشیرا بھم آئی قادیائی ہے اور سرظفر اللہ عان کے جو بڑا خبیث سازشی قادیائی ہے ،صدر سے خصوصی روابط ہیں۔ صدر اس کے مشوروں کا قبیل کرتا ہے۔

عالبًا آنجناب کوعلم ہوگا کہ اس گروہ کا ضال ومضل مقدۃ مرزا غلام احمد قادیائی مرقی نبوت تھا، اس نے پہلے مجدد، سے موقوداور مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ بعد ازاں نبوت کا دعویٰ کردیا۔ اس کاعقیدہ تھا کہ برطانوی حکومت روئے زمین پرخدا کا مرابہ ہے، جہاد منسوخ ہا اور یہ کہ برطانیہ کی تھرت و حمایت اللہ تعالی کی اطاعت ہے۔ وغیر ذالک من کفر دھوا۔

"قادیان" کے بعد (جو ہندوستان میں رہ گیا) انہوں نے مغربی پاکستان میں "ربوہ" آ باد کیا جس کی حیثیت ان کے دارالخلافہ کی ہے۔ وہاں اسلام اور مسلمانوں کے ظلاف بڑی سرگری سے سازشیں نیار ہوتی ہیں اور بیر مجلت میں تحریر کردہ عریضہ ان تفصیلات کا متحمل نہیں۔ میں آ نجناب سے اس وقت دو گذارشیں کرنا جا بہتا ہوں۔

ایک سے کہ صدر بھٹو کو اس خطرہ عظیمہ ہے آگاہ سیجئے ۔ لیعنی قادیا فی

دال

بغادت، ملک کا قادیانی حکومت کے تحت آ جانا، بحراحمر میں برطانیہ کی عزت رفته كا دوباره لوث آنااور بيك وقت تمام عرني واسلام مما لك كاناك ميس دم آ عانا۔ پس آ نجناب سے درخواست ہے کہ آج حکومت یا کتان کو قادیانیوں کے پابلفظ میں برطانیہ کے چنگل ہے جھڑا کراس پراحسان کیجئے۔جیسا کہ قبل ازیں آ باس کی اخلاقی و مادی مد دکر کے اس پراحیان کر چکے ہیں اورمحض الله تعالیٰ کی ،اس کے رسول کی ،اسلام اورمسلمانوں کی خیرخواہی کے لئے ہر قتم کی تدبیر و حکمت اور عزم وحزم کے ساتھ "صدر بھٹو" کی تجروی کی اصلاح سيجيئه - بلاشبه اسلام كي ميعظيم الثان خدمت الله و رسول كي رضامندی کا موجب ہوگی ۔ای کے ذریعہ اس رخنہ کو بند کیا جاسکتا اور اس شگاف کو ہر کیا جاسکتا ہے کیونکہ فتنہ کا سیلاب خطرہ کے نشان ہے او ہر گذر رہا ہے۔اللہ تعالیٰ آپ کی نصرت و مد دفر مائے۔"اگرتم اللہ کی مدرکرو کے تو اللہ تمہاری پر دکر ہے گااور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔"

دوسری گذارش سے ہے جمہور سے لیبیا میں جو قادیانی ڈاکٹر یا انجیئر کی حیثیت ہے آئے ہیں انہیں نکا لئے ۔ سنا گیا ہے کہ آپ کے ملک میں قادیانیوں کی ایک بڑی تعداد آئی ہے ۔ ان میں ایک ڈاکٹر خلیل الرحمٰن طرابلس میں ہے جوشعاؤں کے ذریع سرطان کے علاج کا خصوصی ماہر ہے۔
میں کوشش کرتا ہوں کہ ایسے لوگوں کا سراغ لگایا جائے اور محض اللہ کی ، اس کی کتاب کی اور مسلمانوں کے قائدین کی خیرخوائی کی غرض رسول گی ، اس کی کتاب کی اور مسلمانوں کے قائدین کی خیرخوائی کی غرض ہے ہے ہے کہ اللہ تعالی آپ کو ضدمت ہے ہے ان کی اطلاع دیجائے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی آپ کو ضدمت

اسلام اور مسلمانوں کی مدد میں ثابت قدم رکھے۔ آپ کواپٹی رضا اور اپنے
دین کی خدمت کی مزید تو فیق عطافر مائے اور آپ کے ہاتھ سے فیروسعادت
کے وہ کام لے جن کے ذریعے مشرق ومغرب میں اسلام اور مسلمانوں کی
عزیت و تجد میں اضافہ ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ و ہرکا تہ۔"

آپكامخلص:

محمر لوسف بنوري

عادم الحديث النوى الكريم في كراجي

حفرت بنوری کوقاد یا نیت کے خلاف در دوسوز ، بے چینی و بے قراری اور قبلی نفرت اتن تھی کہ وہ اس سلسلے میں ہوئے ہوئے فراعنہ مصر ہے بھی نکرائے اور اس فائند کی سرکوبی کے لئے جو بچھان ہے بن پڑا ، وہ کر گز رے۔ مرزائیت کی کھلے عام مرتد اند سرگرمیاں حضرت کی ایمانی غیرت کے لئے چینے کی حیثیت رکھتی تھیں ۔اس کے انداد کے لئے حضرت پوری و نیاییں گھوے۔

يَشْخُ بنوريٌ لهولېان:

حضرت مولا نامفتی عبدالباقی راوی ہیں کہ:

" پیڈرسفیلڈ ختم نبوت کے دفتر کی طرف سے حضرت پیٹے بنوری کو دعوت نامہ بھیجا گیا۔ حضرت پیٹے لئدن پہنچے۔ ایک رات قیام کے بعد پیڈرسفیلڈ روانہ ہوئے۔ وفتر ہیں قیام پیڈیرصا حب خانہ موجود نہ سے ، بعد ہیں میں میں گیام پیڈیرصا حب خانہ موجود نہ سے ، بعد ہیں ملے۔ حضرت پیٹے بنوری کورات کے دفت پیٹاب کرنے کا عارضہ پیٹی تھا۔ رات کوایک دو دفعہ ہیں بھی ان کے ساتھ گیالیکن میری آگھ

لگ تی اور حضرت الشیخ" تنها پیشاب کرنے کے لئے اٹھے۔ائد میر اتھا، بکل کا رويج آثو يك تفاء آن كرنے كمورى در بعد فود بخو د بجھ جاتا تھا۔ حضرت جب بیناب سے فارغ ہوئے تو بٹن دبایا۔ ابھی حضرت آ گے ہیں ہو ہے تھے کہ بٹن خود بخو دبچھ کرائد میرا ہو گیا۔ بیت الحکاء کے قریب ایک تمہ خانہ تھا جس كا درواز ونهيل تها، دومري طرف ذرا آ گے حضرت كى قيام گاه ( دفتر ختم نوت ) تھی ۔حضرتؓ نے علطی سے تہہ خانہ کی طرف قدم بو حلیا اور پنیچے سرِّحیوں پرلڑ حکتے لڑ حکتے دھڑام سے تبہ خانہ میں گرے ۔ عالباً سولہ سرّ ہ میرصیاں ہوں گی ۔معلوم نہ تھا کہ نیجے سونچ کہاں ہیں ۔اعمرے میں میرصیاں تلاش کر کے اور چڑھ آئے۔اپنے کمرے میں پینٹی کر جھے آ وازوی ك بمانى اللهو، مِن كرِّكيا مول ( يَتْتُو مِن بِدالفاظ كِيرٍ ) مِن جِوتك المُا ـ حفرت کودیکھا، کیے دیکھا؟ ایسے دیکھا کہ کی نے بھی حفرت الثیخ کوا ہے حال میں نہیں ویکھا۔ میں اس وقت میکی نیند سے اٹھا ، بکل جلائی ، دیکھا تو حضرت الشیخ لہولہان ہیں۔ سرے خون فوارے کی طرح ابل رہا ہے، چہرہ انور نے خون کی جاورا محاریمی ہے، داڑھی برلبوکی تہ چڑھی ہوئی ہے۔ کیڑے بھی خون ہے رَبِی منہ یا وال میں سلیپر ، نہ ہاتھ میں لاتھی ، پرایا مکان ہم اجنی اس وقت آ دهی رات ب، لوگ کوخواب بین ، صاحب خان بھی این كرے ميں آرام كرر إب مى نےسب ت پہلے نيشو پير سے سركا زخم صاف کیا، پھر چیرہ صاف کیا، پھر داڑھی صاف کی۔ نیٹو پییر کے ذرات زخم اور وازهی میں پینس جاتے تھے ، مغائی میں مشکل چیش آئی ، رو کی نہیں تھی ۔

دفتر میں ہوتا کیا ہے ،صرف چند کتابیں ، چار پائی اور چند کرسیاں۔ پھر بنیان اور جا در تبدیل کرائے ۔اپنے مفلر سے ان کا سر با ندھا۔ میں نے کہا کہ صاحب خانہ کو جگاؤں ۔ فرمانے لگے نہیں!اس کے آرام میں خلل ہوجائے گا،رینے دو۔ میں بار بار کہتا کہ ڈاکٹر کونون کر دیا جائے۔فرماتے کہ میج دیکیا جائے گا۔ پھر میں اس تہد خانہ کی طرف گیاء دیکھا کہ سادے داستہ میں خون چیر کا ہوا ہے۔ کہیں کہیں خون کی دبیزتہہ جی پڑی ہے، ساری سے میاں خون ے لت بت ہیں۔حضرت الشیخ" کے سلیرایک میہاں، دوسراو مال، لائمی بھی (عصا) ایک کونہ میں بڑی ہے۔ ایسامعلوم ہوتا ہے کہ جیسے کی نے دد برے ذَتَّ كَيْ بِسِ اتِّي فُون كَى بِهِمَّات تَقَى كَهُ كَمْرُوراً دَكَى وَ كِيْهِ كُرِبُ بُوتُ بُوحًا يَ نین رین ال کرشنخ "نے اُف کی ہو۔ آخری رات کے وقت جب صاحب نانه كى بيوى تضاء حاجت كے لئے أنفى اس نے ہرطرف خون بى خون ديكھا، گھیراً مروایس کمرے میں گئی اور شوہر کو چگایا۔وہ اٹھ کر بھاگے بھائے آئے اور جم انی ہے یو چھا کہ بید کیا ماجرا ہے۔اے جب معلوم ہواتو پھر دوسرے دو تتوں يُواطلاع دي۔ پھر ڈاکٹر کونون کيا۔ بھرا يمولينس منگوا کر حضرت کو ہیتال لے گئے۔ عالبًا سات ٹانکے لگے اور ڈالٹر نے حضرت کو ہیتال ے فارغ کیالیکن ساتھ بی ساتھ سفری یابندی نگادی مگرلوگ کب معاف كرنے والے تھے۔ يروگرام كے مطابق حضرت الشيخ" نے سفر جارى كيااور مچروالیس کراجی تشریف لے گئے۔اس سفر کی رفاقت میں کب بھول سکتا ہوں جكم في في ال حالت من في " كود يكها ب كركس في توكيا فود معزت ا

جال بوت

نے بھی بھی اپنے آپ کوئیں دیکھا ہوگا۔" (خصوصی نمبر ہیں۔ د) میں کفن ساتھ لے جار ہا ہوں:

حفرت مولا نامحر يوسف لدهيا نوي راوي بين كه:

" تحريك ختم نبوت كے دنول میں حضرت بنوری پر سوز و گذاز کی جو کیفیت طاری رہتی تھی وہ الغاظ کے جامہ تنگ میں نہیں ساعتی تحریک کے ونول میں جو آخری سفر حصرت نے کراچی سے ملتان ، لاہور ، راولینڈی ، میثاور تک کا کیا ، اس کی یاد مجھی نہ مجو لے گی ۔ کراچی ہے روانہ ہوئے تو حضرت کی ہے حد رفت طاری تھی اور جناب مفتی ولی حسن صاحب ہے فرمار ہے تھے:"مفتی صاحب! دعا سیجئے ، حق تعالیٰ کامیا لی عطافر ہائے ، میں کفن ساتھ لے جار ہا ہوں ۔مسکہ حل ہو گیا تو الحمد لللہ، ورند شاید بنوری زندہ والبس ندآئے گا۔ "حق تعالی نے آپ کے سوز دروں کی لاج رکھ لی اور قادياني نائوركوجسد ملت سے كاٹ كرجدا كرديا گيا۔ " (پينات، ذوالج ١٣٩٧هـ) بالاً خرحضرت شیخ بنوری کی جدو جهد، جذبه، ولوله، تزیب اورتمل پیم کی برکت ے قادیا نبیت کا قلعہ مسمار ہوگیا اور کے تمبر ۱۹۷۲ء کو آ کٹی طور پر قادیا نیوں کو غیرمسلم اقلیت قرار دیا گیا۔قادیا نیت کےخلاف1941ء کوچلائی گئ تحریک کے قائد اول اوراس کارروان عزیمت کے سید سالار حضرت بنوری بی تھے اور وہ ساری زندگی اس فتنے کے خلاف مینه میرد ہے۔

> ہم کو مٹاسکے یہ زمانہ میں وم نہیں ہم سے زمانہ خود ہے ، زمانہ سے ہم نہیں

باب: ۱۸

عشق رسول صلى الله عليه وسلم

رب ذوالجلال کی اس دھرتی پر ایک جستی ایک بھی ہے جس ہے بہت ہتے ہوت والمجیت ، عشیدت ، والمبیت ، عشی اور وار فت گئی عین ایمان ہے ۔ مجرع بی صلی اللہ علیہ دسلم کا یہ ایک جرت انگیز مجز و ہے کہ انسانی دل و د ماغ سے جو خراج مجبت انہوں نے دصول کیا دوکا نات کا کوئی دوسر اانسان وصول نہ کر سکا۔ ہر دور ہیں جتنی مجبت آپ صلی اللہ علیہ اسلم سے گائی اتن مجبت کی اور سے نہیں گئی ۔ مولا ناظفر علی فان مرحوم فرماتے ہیں .... ماز انہی ، زکوۃ انہی ، روزہ انہما ، فی انہما سکی مکماز انہی ، زکوۃ انہی ، روزہ انہما ، فی انہما سکی مکمر جس باوجود اس کے مسلمان ہو خیس سکی شد جب تک کث مرون جس خواجہ یٹر ب کی حرمت پر خدا شاہر ہے کائل میرا ایمان ہو خیس سکی خدا شاہر ہے کائل میرا ایمان ہو خیس سکی محبت دوشم کی ہے۔ دوسری محبت دوشم کی ہے۔ ایک طبی ، کہ آدی کو اولاد دغیرہ کی مجبت ہوتی ہے۔ دوسری محبت دوشم کی ہے۔ ایک طبی بہتھا نے عشل اپنے آپ کوائی کی طرف مائل

بالراست

رے ہویا محبت عقلی محبوب کی اطاعت اور اس کی خوشنو دی فکر کا نام ہے اور علیاء، مد بین دمغسرین نے محمر فی سلی الله علیہ وسلم کی محبت سے مرادعقلی وشعوری واختیاری -موریرالله اوراس کے رسول کی اطاعت اور دوسروں کی مخالفت ایمان کامل کا نقاضااور د بنوی کی آئینددار ہے۔ حب نبوی وہ کیمیائے سعادت ہے جواگر موجود مولوایانی ئیفیات میں اضافہ ہوتا ہے ، اعمالِ صالحہ کا ذوق وشوق اور دین کے لئے سب کہتھ فر مان کردینے کا جذب پیدا ہوتا ہے۔حب نبوی عی وہ تریاق واکسیراور کبریت احمر ہے جس کی بدولت ہرزمانے میں اولیاءِ امت اور صلحائے ملت نے ولایت ، روحانیت ، منولیت اورمحبوبیت کے اعلیٰ ترین مدارج و مراتب حاصل کئے ہیں۔ ایک سمالی " خدمت الدّل شل حاضر جوكر يوضي كك "منى الساعة يا رسول الله "اسالة كرسول ! قيامت كب آئة كى؟ آب صلى الله عليه وسلم في يوجها: "ما اعددت لها" تم نے اس کے لئے کیا تیاری کرد کی ہے؟ صحافی رسول عرض کرتے لئے: میں نے تیامت کے لئے بہت زیاوہ تیاری تونیس کی شمیرے یاس زیادہ نمازیں ہیں۔نہ روزے، نقلیں، نصدقات وخیرات" ولکنی احب الله و رصوله" مر ال الله اورائ كرسول مع عبت مياتو محرع في صلى الله عليه وسلم في ارشاد قر مايا:"انت مع من احببت "تم اس كے ماتھ ہو كے جس سے مجت كرتے ہو۔ حفرت على الله على في يو جها آب كورسول الله الماسكة على حضرت على نے جواب دیا: آ پ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو مال واولا واور ماں باپ سے زیادہ محبوب تھے ار پیاس کی شدت میں جو محبت پیاہے کو پانی سے ہوتی ہے اور جس طرح وہ پانی کے النصلى الله عليه والمحبت مماوكون كورسول الله سلى الله عليه وسلم على -

ایک سحائی کے بارے میں مشہور ہے کہ انہیں جمرع کی صلی اللہ علیہ دسلم کی وفات کی خبر لی ق انہوں نے فوراً مید دعا کی کہ اے اللہ! مجھ سے بینائی چھین لے کہ میں سرکار دوعالم سے جلوہ جہاں آرا کے بعد دنیا کی کوئی چیز و کھنانہیں جا بتا ......

چھین لے مجھ سے نظر ائے جلوہ خوش روئے دوست
میں کوئی محفل نہ دیکھوں اب تیری محفل کے بعد
ان کی دعا قبول ہوگئ اور بینا کی سلب ہوگئ۔ جب صحابہ کرام می کوعشق رسول کی لاز دال
دولت میسر آئی تو دنیا کے ہادی اور دہنما بن محے۔

قدم ہوی کی دولت مل گئتی چند ذروں کو ابھی تک وہ جیکتے ہیں ستاروں کی جبیں ہوکر اکابر علائے دیو بند کے یہاں تو اصل چیڑ عشقِ رسول ، اطاعت ِرسول اور محبت ِرسول کے۔

محدث کیمرایا معمورہ عشق اور عشق کی مملی زندگی مرایا معمورہ عشق رسول گئی زندگی مرایا معمورہ عشق رسول گئی ۔ سنت ان کے ہر ممل کا ہدف تھی اور عشق رسول ان کی زندگی کی سب سے قبیتی متاع عزیز تھی ۔ نبی اکرم سے عشق و محبت کا بیدعالم تھا کہ جب بھی حضور کا نام مبارک آتا ، آپ کی آئی میں پرنم ہوجا تھیں ۔ کئی بارخواب میں نبی کریم ملی اللہ علیہ وسلم مبارک آتا ، آپ کی آئی میں پرنم ہوجا تھیں ۔ کئی بارخواب میں نبی کریم میلی اللہ علیہ وسلم کئی زیارت سے مشرف ہوئے۔

معراج عثقِ رسولٌ:

حضرت فی بنوری کے بھانے جناب خالد جان بنوری صاحب راوی ہیں:
" آپ کورسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے والہانے عثق

ساول فنا۔ آپ نے زندگی کا بیشتر حصہ علوم ریابیہ وا حادیث نبوی کے حصول اور پھر

ترریس و تبلغ اوراس کے بعد تحقیق ور وی میں گزرا۔ دوم: آب نے زعر کی سے ہر پہلو میں رسولِ اکرم سلی اللہ علیہ دسلم کے افعال کی پیروی کی ۔ سوم: آ ب اکثر رسول الله صلی الله علیه وسلم کے ایصال ثواب کے لئے عمادات و خرات كرتے رہے۔ اى طرح برمال قربانی اور بے شارم سے ان كے حق میں کئے۔ جہارم: زندگی میں آپ نے وصیت تحریر کی تھی:" کردوخت مرارک كا غمارميرى آئكمول مي لكادينا۔ روضة الذي كے ديے كاتيل ميرى دا زهى

ہر چیڑ کنا اور روضہ کیا ک کے غلاف کا ٹکڑا میرے گفن میں سینے پری دیٹا اور

غانه كعبه كى حيمت كى لكرى تين موسال يرانى قبر مين ريمن كا كها تغا\_"

بيسب چيزي آب نے ڈبديس محفوظ كرر كى تھيں ،آپ كى وميت كے مطابق كام بي لائي كني \_بيحب رسول كي معراج تعي\_"

(خصوصی تمبر بش ۱۵)

عشاق کورسول الله صلی الله علیه وسلم سے منسوب ہر چیز سے محبت ہوتی ہے۔ حرت شیخ بنوری سمیت ہمارے تمام اکا برکوح مین شریفین ہے اس لئے محبت تھی اور الهان تعلق تعاكديه ويمجوب ب- جة الاسلام مفرت مولاتانا نوتوي مرين طيب كي میل دورگذید خصرا کو د میصنے ہی اونٹ سے اتر جائے ، جوتے اتارلیا کرتے اور برہنہ یا بلناشروع كروية يشخ العرب والعجم حضرت مولا ناحسين احمد ني" راوي بين كه باني دایوبندئے تمام عمر مبزرنگ کا جوتا صرف اس وجدے استعال نبیس کیا کہ روضہ دُسول کا انگ بزے۔ حضرت پینے بنوری بھی تو اس کارروان عشق کے مسافر تھے۔ مدیند منورواور مکہ معظمه ہے انبیں محبت وعقیدت اپنے اکا براور اسا تذوے ورشہ من کا۔

احرام فحاز:

جناب ڈاکٹر تنزیل الرحمٰن صاحب رقم طراز ہیں کہ: " حضرت شخ بنوريٌ فرماتے تھے کہ کے کی سرزمین پر جب قدم رکھوتو کسی کو حقیر نہ مجھتا۔ یا در کھنا کعبہ مرکز تجلیات ہے۔ اس کے قرب وجوار شن رہنے والاخواه كس حال ميں ہو ،تم ہے بہتر اور درجه ايمان دتو حيد ميں تم ہے برار درجہ بہتر ہے۔ ہوسکتا ہے تم شہر میں جگہ جگہ گندگی دیکھویا لوگوں کی بعض عادات تہاری نا گواری کا باعث ہوں مگر دل برمیل نہ ہونا اور تنقید (طعن و تشنیج ) ہے گريزكرنا\_" (خصوصى نمير عن ١٣٨٣)

مېمان رسول:

جناب ڈاکٹر تنزیل الرحمٰن صاحب ایک اور واقعہ کے راوی ہیں۔فرماتے

" مجر نبوی میں اعتکاف کے دوران افطار اور سحری میں قتم قتم کے کھانے آئے تھے۔اول اول میں نے کھانے میں کچھ تکلف کیا۔حفرت شخ بنوريّ نے اس کومسوں کرلیا۔ مجھ سے علیحد کی میں فر مایا" تنزیل الرحمٰن!اگر آتخضرت صلى الله عليه وملم زنده بوت اورجم يبال آت توجم آتخضرت كے مہمان ہوتے \_ آج آخضرت مارے درمیان موجود تبیں ہی تو فاد مان رسول جومدینة النبی كے ساكن بين، ہمارى ميز بانی كرتے بين، ہم رسول الله

صلی الله علیه وسلم کے مہمان ہیں اور بیسب خاد مانِ رسول ہیں ،تم کھانے میں تکاف نہ کیا کہ مہمان ہیں اور بیسب خاد مانِ رسول ہیں ،تم کھانے میں تکاف نہ کیا کروں ہیں آئوا تا کا سمجھانے کاوہ بیار و مجت بھرا انداز جب بھی یا دا تا ہے آئھوں میں آئوا جاتے ہیں۔"
انداز جب بھی یا دا تا ہے آئھوں میں آئوا جاتے ہیں۔"

(خصوصی نمبر میں ۲۳۲)

ردضه اقدش کے برکات:

جناب ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر صاحب ،حفرت شیخ بنوریؓ کے حرمین شریفین کے سفر کی غرض دعایت بیان کرتے ہوئے رقم طراز ہیں :

" حضرت شیخ بنوری قرمایا کرتے ہے کہ بار باریج یا عمرہ کاسنر کرنے سے بھی میرا مقصد کی یا عمرہ کی قعداد ہن حانا اور اس کواپنے گئے سرمایہ کنرو مبایات سجھتا ہر گزنہیں ہے بلکہ بیس تو ایک خاص مقصد کے لئے بار بار تربین مشریفین زاد حااللہ شرفا جاتا ہوں اور وہ یہ کہ بیس نے اللہ تعالیٰ کی تو فیق ہے جو سر باغ لگایا ہے (مدرسہ تربیہ اسلامیہ) اس کی قبولیت اور کامیا بی کے لئے وعا کیں کروں ۔ بیت اللہ کے فیوض اور دوضہ کا تذری صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات حاصل کروں کہ اللہ تعالیٰ بانی اور اسا تذہ وطلبہ کی محنت کو قبول فرما کیں اور ان کے اللہ برکات حاصل کروں کہ اللہ تعالیٰ بانی اور اسا تذہ وطلبہ کی محنت کو قبول فرما کیں اور ان کے مربیہ اللہ بیس مرفراز فرما کیں۔

جس طرح ایک کار کا ڈرائیور جب سفر شروع کرتا ہے تو تیل کی منگی کو مجر لیتا ہے گر جہاں شکی فالی ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے تو جلد از جلد کسی پٹرول پہپ سے تیل لیتا ہے۔ ای طرح میں بھی ندصرف ہرسال بلکہ سال میں متعدد مرتبہ ترمین شریفین ہے تیل لینے جا تا ہوں۔" (خصومی نبر ہیں ۱۳۵۸)

# ىيىدرسەحضور كاب:

حمزت مواانا مصباح الله شاہ تحریر فرماتے ہیں:

" حفرت شیخ بنوری کے مدرسہ کی اس قدرعظمت و مقبولیت کے متحد اسباب شیخے ۔ ان میں سب سے پہلا اور اصل سبب حفرت کا اخلام، تقوی کی تعلق کی الله اور اصل سبب حفرت کا اخلام، تقوی کی تعلق کی الله اور حضورا کرم سلی الله علیه وسلم "فحداہ ابھی و اممی " کے ساتھ عشق و محبت تقی ۔ چٹا نچ حفرت والا کایہ مقولہ کہ یہ " مدرسہ حضورا کرم سلی الله علیه وسلم کا ہے ، ہم تو خاوم ہیں " سب کے کانوں میں آئے بھی سائی دے رہا ہے۔" (خصوصی نمبر میں ۵۳۵)

حرمین شریقین سے والہیت ومحبت:

حضرت شیخ بنوری کے سنر وحضر کے رفیق اور جامعہ اسلامیہ کرا جی کے رکیل جناب ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر، حضرت شیخ بنوری کے حرجین شریفین سے والمہیت ،عبت اور عقیدت کے مناظر بیان کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں:

" حضرت مولا تا بنوری کورشن شریفین سے والہانہ تعلق تھا اوراس تعلق کا مستجے اندازہ وہی حضرات لگا سکتے ہیں جنہوں نے آپ کو قریب سے دیکھا، یا آپ کے ساتھ بچے اور زبان آپ کے ساتھ جج اوا کیا ہو۔ آپ جب جج یا عمرہ کا احرام باعد متے اور زبان سے تبلیعہ پڑھنا شروع فرماتے: لبیک اللّٰهِم لبیک ..... تو اس والبانہ انداز سے تبلیعہ پڑھتے کہ شنے والے پر بے صدر دت اور گریہ طاری ہوجا تا۔

انداز سے تبلید پڑھتے کہ شنے والے پر بے صدر دت اور گریہ طاری ہوجا تا۔

تبلید کے ساتھ ساتھ وعائیہ جملے بھی زبان پر جاری رہتے اور آ تکھیں پر نم

ياللا في

میں جو کیفیت (ایما ناوا حساباً) کی مطلوب ہے دی کیفیت طاری رہتی۔

اس والبانہ کیفیت کے ساتھ ساتھ اس کا بھی اہتمام فرماتے کہ اس عبادت کواس کے فرائض وواجبات اور سنن وا داب کے ساتھ ادافرمائیں اور اس کا انتخااہتمام فرماتے کہ جے سیلے بھی جج کے مسائل پر مختلف بڑی بڑی ساتھ اس کا انتخااہتمام فرماتے کہ جے سے پہلے بھی جج کے مسائل پر مختلف بڑی بڑی ساتھ ساتھ در کھتے ۔علماء حضرات جب لمنے حاضر ہوتے تو آئیس اہم مسائل کی ساتھ در کھتے ۔علماء حضرات جب لمنے حاضر ہوتے تو آئیس اہم مسائل کی طرف توجہ دلاتے ۔ جج کے دوران بہت سے جائے کرام آ کر مسئلے ہو چھتے ، ان طرف توجہ دلاتے ۔ جج کے دوران بہت سے جائے کرام آ کر مسئلے ہو چھتے ، ان طرف توجہ دلاتے ۔ جج کے دوران بہت سے جائے کرام آ کر مسئلے ہو چھتے ، ان طرف توجہ دلاتے ۔ جواب دیتے اوران کے اس طرز پر خوش کا اظہار فرماتے گئے اجھے لوگ ہیں جنہیں اپنے جج کی اتن قرم ہے۔

جب آپ نے پہلی بار روضۂ اقد س پر حاضری دی تو اپنے ساتھ نی کر بم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں ایک سے ایپات کا طویل اور جامع تصیدہ فتی و بلغ عربی زبان میں بنا کر ساتھ لے گئے اور روضۂ اقد س پر اسے پڑھا اور اس کے بعد جب مصر تشریف لے گئے تو مصر کے اسلام مجلہ "الاسلام" ۲۸ رجب ۱۳۵۷ ہوا۔ اس تصیدہ کاعنوان رجب میں شائع ہوا۔ اس تصیدہ کاعنوان تھا: "شدرات الاوب فی مدح سید المجم والعرب "اور مدیر بجلہ نے اس پر بید عبارت کھی جس کا اردو ترجہ یہ ہے بیر قصیدہ شخ محمہ یوسف بنوری کا ہے جنہوں نے اسے ہیدوستان میں لکھا اور تجاز مقدس میں مجر نبوی کے اندر جنہوں نے اسے ہیدوستان میں لکھا اور تجاز مقدس میں مجر نبوی کے اندر روضۂ اقدس پر سال میں الکھا اور تجاز مقدس میں مجر نبوی کے اندر روضۂ اقدس پر اسے پڑھا۔ ماسواء ابتدائی چنداشعار کے جنہیں جیاء کی بناء ب

عشق رسول ملى الشرعليداللم

حيموز ديا\_

آ ثاربدينه:

مدید منورہ کے آٹار کا وسیع علم رکھتے تھے۔ فرمایا کہ جب میں پہلی ہار حاضر ہوا تو مدینہ منورہ میں ایک ایسے ہزرگ ہے " مکتبہ عارف حکمت " میں ملا قات ہوگئی جو آٹار مدینہ منورہ کے بہت ہوئے عالم تھے، وہ دوست بن گئے اور جمھے یہ بیٹیکش فرمائی کہ میں آپ کو مدینہ منورہ کے آٹارد کھلا کوں گا۔ چنا نچ ہم نے ایک نچر گاڑی والے سے معاملہ طے کرایا جو ہمیں صبح ناشتہ کے بعد لیے جاتا اور ظہر کے قریب والیس حرم پہنچا دیتا۔ اس وقت گاڑیاں اور ٹیکسیاں نہیں تھیں ۔ جس جانب ہمارا جانا ہوتا، وہاں بیٹھ جاتے اور کتاب "وفاء نہیں تھیں ۔ جس جانب ہمارا جانا ہوتا، وہاں بیٹھ جاتے اور کتاب "وفاء الوفاء" کھول کر پڑھتے اور اس کے مطابق فوق آٹا فار تلاتے ، خاص کرغروہ الوفاء" کھول کر پڑھتے اور اس کے مطابق فوق آٹا فار تلاتے ، خاص کرغروہ جاتے ویش میں ان شخ کا خاوم بھی ہوتا جو احد ، غروہ ختدق ، قباد غیرہ کے آٹار، ساتھ میں ان شخ کا خاوم بھی ہوتا جو جائے وغیرہ کا انظام کرتا۔ " (خصوصی نمبر ، ص ۲۹۹۵)

جناب ڈاکٹر تنزیل الرحمٰن صاحب تحریر فرماتے ہیں:

" مدیند منورہ سے والیسی پر پاکستان کے لئے روانہ ہونے سے پہلے جدہ میں ایک روز قیام کے دوران ایک بارعمرے کا موقع مل گیا۔ میں عمرے کے لئے آیا سمی کے بعد نماز ظہر میں اتفا قاحرم میں مولانا سے ملاقات ہوگئی۔ کئے آیا سمی کے بعد نماز ظہر میں اتفا قاحرم میں مولانا سے ملاقات ہوگئی۔ کہنے کے کے کھانا کھا کر جانا۔ چنانچہ بعد نماز ظہر مجھے اپنے ساتھ قاری سلیمان صاحب کے کھر موٹر میں لے گئے۔ جب زینے پر چڑھنے کا وقت آیا تو میں

بمالايت

بیجیے ہوگیا کہ مولانا آگے بڑھیں گرمولانا نے بھے آگے بڑھنے کے لئے کہا۔
میں نے جب کہا کہ مولانا آپ! تو فرمایا کہتم اس وقت محرم (حالت احرام میں) ہو، تہارام رتبہاں وقت مجھے ہڑھا ہوا ہے اس لئے تم آگے بڑھو۔
میں) ہو، تہارام رتبہاں وقت مجھے بڑھا ہوا ہے اس لئے تم آگے بڑھو۔
علم کی تعمیل میں، میں آگے ہوگیا گرآئ تک مولانا کی بیہ بات میرے ذہن میں میں تھے ہوگیا گرآئ تک مولانا کی بیہ بات میرے ذہن میں میں تھا ترکی کس قد رتعظیم کرتے تھے۔"

(خصوصی نمبر من ۳۳۵)

اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ہرائمتی کو آپ سے ایس محبت اور ایسا تعلق پیدا ہو جائے جیسیا ہمارے اکا ہر کو نصیب تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہا تیس سنے سے کان لذت حاصل کریں ، زبان ذکر حبیب کرتے ہوئے تھے نہیں ، دل میں آپ کے حالات سننے اور جانے کا ذوق ہوتو پھر اللہ کی نورانی مخلوق بھی ہم پر دشک کرے اور ہم اللہ درب العزت کے مغیول ومجوب بندے بن جا کیں ۔

اللہ دے جذب شوق کا اعجاز رہبری
اک اک قدم کو حاصل منزل بنادیا
مجھ کو تو اس مآل محبت پہ ناز ہے
اب دل کو ان کے رحم کے قابل بنادیا

باب: ١٩

# ملفوظا تطيبات

مور شانعسر معرف العصر معرف مولانا محر بوسف بنوری این زمانے کے تقیم محدث نقید ،

داعی و مبلغ ، مصنف و مؤلف اور صاحب ارشاد ہونے کی حیثیت سے در کی تقید معرف معرف اللہ م

حضرت مولانا حبیب الله مختارصا حب لکھتے ہیں:

" زمانہ طالب علمی میں راقم الحروف ایک مرتبہ سنر میں تھا، عریضہ ارسال خدمت کیا جس میں کچھیے تھے کا درخواست بھی چیش کی تھی۔ جواب آیا اور الیں عمرہ بیتی اور بہترین فیصت پر مشتل جوآب زرے لکھنے کے قابل ہے۔
تحریر فرمایا: " دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدی کے سواکسی سے کسی خیر کی تو تع نہ کرین اور نہ کسی بیراعتما دوتو کل کریں ورنہ سوائے خسر ان و تاکا می کوئی اور نتیجہ نہ کرین اور نہ کسی بیراعتما دوتو کل کریں ورنہ سوائے خسر ان و تاکا می کوئی اور نتیجہ

بالايت

نه بوگا-"·

يدسه كي غدمت بروااعز از:

فرمایا کرتے ہے:

" میں نے یہ درسراس کے تین بنایا کہ جہم یا شیخ افدیث کہلاؤی۔ جلال میں آکر فرماتے: اس تصور پر لعنت ۔ پھر فرماتے کہ اگر کوئی مدرسہ کے اہتمام اور بخاری شریف پڑھانے کا کام اپنے ذمہ لے لے لو جمعے خوشی ہوگی اور میں ایک عام قادم کی طرح سے مدرسہ کا ادنی سے ادنی کام کرنے میں بھی کوئی عارضوں نہیں کروں گا۔"

صولِ معاش كاتصور فتم كردياجائ:

قرمایا:

" ہم تو چاہتے ہیں کہ حصول معاش کے تصور کو فتم کر دیا جا ہے اور طالب علم صرف اللہ کے دین کا سپاہی ہے۔ اس کے سواز ندگی کا کوئی مقصد اس کے مواز ندگی کا کوئی مقصد اس کے مواز ندگی کا کوئی مقصد اس کے مواثر ندگی کا کوئی مقصد اس کے ماشیہ کے بیال میں بھی نہ ہوا ور اللہ تعالیٰ پر اس کا یعین واعتیا دہوکہ معاش کی فکر کے ۔ " کے بغیر اللہ کے دین کی فدمت کرے۔"

ايك خاص دعا كاامتمام:

فرماتے تھے کہ:

" الله تعالى في مجمع بيدعا سكمادى ہے، يبى دعا كرتا ہوں كما ساللہ! تو خوانوں كا ما لك ہے اور بندوں كے ول بھى تيرے قبضہ قدرت ميں ہيں ،

آپان کے دل پھیرویں کہ وہ خود آ کراس مدرسہ کی خدمت کریں۔ ہمیں ان کے در پر نہ لے جا۔

فرماتے: مالداروں کو ہماراممنون ہونا چاہیے کہ ہم ان کا مال سیخ جکہ خرج کر کے ان کے لئے جنت کا سامان بناتے ہیں۔"

جب خدمت وین کے سارے دروازے بند ہوجائیں:

فرماتے تھے کہ:

" خدانخواسته اگرا سے حالات پیدا ہوجا کیں کہ جھے پر خدمت وین کے سارے دروازے بند ہوجا کیں تو میں ایسا گا دُل تلاش کروں گا جہال کی معجد غیر آباد ہواورلوگ نمازنہ پڑھتے ہوں ، وہاں جاکرا ہے بیسیوں سے ایک جھاڑو خریدوں گا اور معجد کواپ ہاتھ سے صاف کروں گا۔ پھر خوداذان دول گا اور لوگوں کو نمازکی دعوت دول گا۔ جب وہ معجد آباد ہوجائے گی تو پھر دوسری معجد تلاش کروں گا اور وہال بھی ایسانی کرول گا۔"

مدارس کے تھمین کومشورہ:

وفاق المدارس العربيه بإكستان كے اجلاس میں تقریر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا كه:

" مہتم حضرات ایسے مدرسین کو پہند کرتے ہیں جوان کی خوشا مدکریں، کو تعلیمی استعداد کے لحاظ ہے کورے ہی ہوں۔ بدلوگ اال فضل و کمال کو بیس چاہتے ۔ کامل کوخوشا مدی بنے کی کیاضر درت ہے، کامل آو پورے استعناء ہے رہے گا۔ مہتم کواس کے ناز ہر داشت کرنا ہوں سے اگر کام مقعود ہو۔ جو گائے روده دین ہے وہ لات مارنی ہے۔ مزید ارشاد فرمایا: کہ میں مشور و دیتا ہوں کے اگر خدمت و دین اور معیاری تعلیم جائے ہیں تو مہتم حضرات اپنا مزاج بلیں۔"

د يى درسه، دنيايا آخرت كاعذاب:

ارشادفر مایا:

" اگردنی مدرسدونیا کے لئے بنانا ہے تو آخرت کا سب سے بڑا عذاب ہے اوراگر آخرت کے لئے بنانا ہے تو ونیا کا سب سے بڑا عذاب ہے۔" تصحیح نمیت کی ترغیب:

حضرت کامعمول تھا کہ تعلیمی سال کے آغاز میں قدیم وجد پرطاباء کی تھے۔

نیت کے لئے تقریر فرماتے جس میں طلباء سے اس بات کا عہد لیلتے کہ وہ اس مدرسہ میں علم وین کوصرف اللہ کی رضا اور خوشنو دی ، اسلام کی بقاء اور حقاظت کی غرض سے حاصل کریں گے ۔ اغراض دنیا اور طاہری عیش و راحت کے حصول کی نبیت سے نبیں علم دین کونفسانی خواہشات کی شکیل کا ذریعہ بنانے والے کواس بچے کے ساتھ تشبید دیا کرتے جس کے ہاتھ میں اس کے باپ نے والے کواس بچے کے ساتھ تشبید دیا کرتے جس کے ہاتھ میں اس کے باپ نے گوہر نایاب تھا دیا ہوگر وہ کم فہم بچے اس بے مشل گوہر کے عوض دکا ندار سے کے مہر نایاب تھا دیا ہوگر وہ کم فہم بچے اس بے مشل گوہر کے عوض دکا ندار سے بھیل لے کرخوش ہوجائے۔

بڑے غصہ بیں فرمایا کرتے:" شقی اور ملعون ہے وہ فتض جوعلم دین کو حصول دنیا کے ۔ ایسے بدبخت سے سر پرٹوکری اٹھا کر حصول دنیا کے لئے استعمال کرتا ہے ۔ ایسے بدبخت سے سر پرٹوکری اٹھا کر مزدوری کرنے والا بدر جہا بہتر ہے۔"

# طلبه كاشكل وصورت:

*بارفر*مات:

" جوطالب علم ال مدرسه من اسلای شغل وشبا بهت اختیاد کئے بغیر دہنا چاہتا ہے اور جس کے ول میں علم دین کے ذریعہ دنیا کو حاصل کرنے کی تمنا ہے دہ امارے مدرسہ میں ندرہے ور نداللہ اور اس کے دسول مسلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور مدرسہ کے ساتھ بدترین خیا نت ہوگی۔"

اخلاص کی برکت:

ارشادفر مایا:

" ایک شخص اپنے اخلاص کی بدولت الف، با پڑھاکر جنت میں جاسکا ہاور دومراا خلاص کے بغیر بخاری پڑھا کراس ہے محروم روسکتا ہے۔"

عورت مستوري:

ارشادفر مایا:

" عورت كى ساخت و پر داخت اس كى عادات واطوار اوراس كى گفتارو رفتار، ليكار ليكار كهر ربى ہے كه عورت مستور ہے۔اسے ستر (پرده) سے باہر لانا اس پر بدتر بن ظلم ہے۔"

دين اسلام كى متاعِ كرال مايدكي حفاظت:

ارشادفرمایا:

" اگردین حفاظت کے اوارے دین اسلام کے متاع گرال مالید ک

مناطب کے لئے جدو جہد نہ کریں آوجواس کا حشر ہوگاوہ ظاہر ہے۔" انسوم سازی کی لعنت:

ارشارقرماية

" حدیث نبوی میں تصویر سازی پر جودعید شدید آئی ہے وہ ہرجانداری
تصویر میں جاری ہاور تمام امت جاندار اشیاء کی تصاویر کی حرمت پر شغق
ہے کین خدا تا رت کرے اس مغربی تجدد کو، کداس نے ایک متفقہ حرام کو حلال
جابت کر تا شروع کر دیا۔"

جب برائى عام جوجائ:

ارشادفر مايا:

" برائی کا بیخاصہ ہے کہ جب وہ عام ہوجاتی ہے اور اس برگرفت کا بندھن ڈھیلا ہوجا تا ہے تو رفتہ رفتہ اس کی نفرت و حقارت دلوں سے نکلتی جاتی ہے اور قلوب سنح ہوتے جاتے ہیں اور نوبت یہاں تک پہنچتی ہے کہ وہ معیار شرافت بین جاتی ہے۔"

اسلام كى تلينى تان كرمن مانى تعبيريس كرنا:

ارشادفر مایا:

" اسلام کوموجودہ معاثی تحریکوں پرمنطبق کرنا، اس کی سراسر مادی تعبیر کرنا اور کھینے تان کرنصوص ہے وہی مجمومانا جوآج کے معاشین کہتے ہیں، بدترین منطقی اور مقام نبوت ہے بیخبری کی دلیل ہے۔"

## ورند مدرسد بندكردين كے:

فرماما کرتے تھے کہ:

" ہم نے جس ذات کے لئے مدرسہ قائم کیا ہے اس کوسب پچے معلوم ہے، وہ خود ہی جب اور جس طرح جا ہے گا اسباب دوسائل پیدا قرماوےگا۔ نیز فرماتے تھے کہ ہم تو صرف سیجے کام کرنے کے مکلف ہیں۔اگر سیجے طریقہ پر مدرسہ نہ چلا سکس کے تو بند کرویں گے ، ہم کوئی دین کے تھیکیدار نہیں ہیں کہ تیجے یا غيرضيح ، جائزيا ناجائز جس طرح بھي ممكن ہو مدرسہ جاري رکيس - ہم تو غير سيح اور ناجائز ذرائع اختبار کرنے کی نسبت مدرسہ کو بند کر دیتا بہتر بلکہ آخرت کی

مسئولیت کے اعتبار سے ضروری مجھتے ہیں۔"

حضرت سيحنج بنوري كے ارشادات اور ملفوظات دلوں يرتير ونشتر كا كام كرتے ہیں۔درد ومحبت ، جذب ومستی کے ساتھ اتباع سنت ، فکر آخرت ، احتر ام شریعت اور حدیث نبوی کے ساتھ عشق کا جیسانموندان کی زندگی میں ملتا ہے وہ اگر نایا بنیس تو کمیاپ ضرور ہے۔

> عارتی ازبس ہیں نازک بیدموزحسن وعشق كون مجھے كا بير باتيل اور سمجمائے كاكون

بالربيث

اب : ۲۰

# سفرآ خرت

انسانی زئدگی میں موت ایک ایسا فطری عمل ہے جس ہے کی بھی ذی روح کو مفرمکن نہیں ۔ جس نے بھی و جود کا جامہ پہنا ، ایک ندایک دن اس کا یہ جامہ جاک ہوا۔

مب كے مب يں رورو كوئے فنا

جارہا ہے ہر کوئی سوتے فا

بہدری ہے ہر طرف جوئے فنا

آتی ہے ہر چیز سے بوئے فا

حضرت واؤدعلیہ السلام نے ایک عارض و یکھا کہ ایک عظیم الخلقت آ دمی چت لیٹا ہوا ہے اوراس کے پاس ایک پھر رکھا ہوا ہے جس پر لکھا ہے جس دوستم بادشاہ ہوں،
میں نے ایک ہزار سال حکومت کی ، ایک ہزار شہر فتح کئے ، ایک ہزار لشکروں کوشکست میں نے ایک ہزار کنواری عورتوں کے ساتھ شب زفاف کا لطف اٹھایا ، آخر میراانجا کیا دی ، ایک ہزار کنواری عورتوں کے ساتھ شب زفاف کا لطف اٹھایا ، آخر میراانجا کیا ہوا؟ میراانجام موت ہے ، مٹی میرا بچھونا اور پھر میرا تکیہ ہے ، جو جھے دیکھے وہ و دنیا کے ہوا؟ میراانجام موت ہے ، مٹی میرا بچھونا اور پھر میرا تکیہ ہے ، جو جھے دیکھے وہ و دنیا کے

وهو کے میں جتلانہ ہو۔

> موت اس كى بےكر بى جس كا زماندافسوس ورندد نيايس جى آئے جي مرنے كے لئے

عدث أحصر معزمت مولانا محد يوسف بنوري الى بى بلند مرتبه اور ذى شاك

ستیول میں سے تھے۔

حضرت اباجات كاآخرى سفر:

حعرت شخ بنوری کے فرزند صاحبزادہ محمد بنوری معرت کی نیاری ادرسنر آ خرت کے کات بیان کرتے ہوئے رقم طراز ہیں:

" ٤ اكتوبرى شام بعداد نما زعمرايا جان محري حن بي جارياني

تشریف فرمانتے ۔ میں جاریائی کی پائٹتی کی طرف بیٹیا تھا۔ فرمایا ۱۱۳ کتوبر جعرات کواسلامی نظریاتی کوسل کے اجلاس کے لئے اسلام آباد جانا ہے، تہارا کیاارادہ ہے۔ چونکہ مجھے ۱۱ کتوبر کولا ہور جانا ہی تھاتو میں نے عرض کیا کہاں دفعہ میں سفر میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ آپ کا کواجلاس ہے فارغ كراجي تشريف لے آئيں كے اور ميں اگلي صبح لا ہور جلا جاؤں گا۔ بہت خوش ہوئے۔فرمایا: بہت ہی اچھار ہے گا۔جمعرات ۱۱ اکتوبر ۱۹۷۷ء میج کی مہلی فلائٹ سے اسلام آبادروانہ ہوئے مولانامحرتقی عثانی صاحب بھی اس جہاز میں ہمراہ تھے۔ایک گھنٹمیں منٹ کی برواز کے بعدوی بجے کے قریب ہم اسلام آباد بہنچے۔حضرت اباجان کے لئے جہاز کے ماس کری لائی گئ تھی۔ابا جان لاؤنچ (LOUNGE) میں تشریف لے گئے۔سامان میں كافى تاخير بوكى فرماد بي تصر كتعب باتى تاخير كول بوكى ؟ اير بورث يرقاري سعيدالرحمٰن صاحب بھي موجود تھے۔

اباجان ابی قیام گاہ ایم این اے ہائل پنجے ۔ وضوفر مایا، چائے نوش فر مالی اور اجلاس میں شرکت کے لئے تشریف لے گئے ۔ دو بجے کے قریب واپسی ہوئی ۔ ظہر کی نماز اوا کی اور آرام فر مایا ۔ چار بجے بیدار ہوئے ، وضوفر مایا اور عصر کی نماز پڑھائی ۔ پنڈی سے پچھ حضرات ملاقات کے لئے آئے ہوئے مصر کی نماز پڑھائی ۔ پنڈی سے پچھ حضرات ملاقات کے لئے آئے ہوئے شام کی شخصان سے ملاقات فرمائی اور ان کے ساتھ جائے پی اور پانچ بج شام کی فرشت میں تشریف لے گئے ۔ نو بجے قیام گاہ تشریف لائے ،عشاء کی نماز پڑھائی اور کھاٹا تناول فرمایا ۔ تھوڑی دیر مطالعہ فرمایا ۔

# حضرت مفتى صاحبٌ كاثيلى نون:

رات گیارہ بے کے قریب حضرت مولانا مفتی محمود صاحب کا پہلا کا فون آیا، ان سے گفتگو مائی، می حسب معمول تجد کے لئے بیدار ہوئے (ابا جان کا تجد کا معمول بچین سے تھا اور آخری وقت تک رہا۔ سنر وحضر میں بھی اہتمام فرماتے تھے اور اس فاص وقت میں بڑے سوز و گداز کے ساتھ دعا کیں فرماتے کے اٹھایا اور اس کے بعد چائے نوش فرماتے کے اٹھایا اور اس کے بعد چائے نوش فرمائی۔ جمری نماز سجری نماز سجری نماز سجری نماز سجری نماز سجری نماز سے بعد چائے سے کا معمول تھا۔

تم سيركرآؤ:

ادر جھے نے فرمایا کہتم اس دقت بہاڑی کی سرکرا و بھر ناشتہ کریں گے۔
جنانچہ دائیں کے بعد ناشتہ فرمایا اور اجلاس میں شرکت کے لئے سوانو ہے کے
قریب تشریف لے گئے۔ جھ سے کہا کہ تم پنڈی میں جعد پڑھا اور مولا ناسفتی
محمود صاحب کو میر اسلام کہنا ، اپنی مصروفیت کی وجہ سے میں ملاقات نہ کرسکا،
اس کا عذر کر دینا۔ میں دات کو دایس آیا تو خلاف معمول اجلاس کائی طویل
ہوگیا تھا، میں نے فون کیا معلوم ہوا کہ ابھی تھوڑی دیر میں اجلاس فتم ہوجا کے
ہوگیا تھا، میں نے فون کیا معلوم ہوا کہ ابھی تھوڑی دیر میں اجلاس فتم ہوجا ہے۔
گا۔ دی ہے کے قریب تشریف لائے۔

مولا نامفتی زین العابدین صاحب طلاقات کے لئے لاہور سے تشریف لائے سے ،ان سے ملاقات فرمائی اور تھوڑی ویر تخلیہ فرمایا۔ قاری سعید الرحمن صاحب پنڈی سے بالٹی گوشت لائے سے ، کھاٹا تناول فرمایا اور کافی ویر بھ سے اور قاری صاحب ہے باتیں فرماتے رہے۔ گیارہ بے کے قریب قاری صاحب والمی تشریف لے گئے (اس قدرمعروفیات کے باوجود زرہ بجر چہرہ پر تھ کاوٹ کے آٹارنمایاں نہ تھے ) گیارہ بجے کے قریب آرام فرمایا ۔ من حسب معمول تہجداوا فرمائی اور مجھے نماز فجر کے لئے اٹھایا۔

# زندگی کی آخری امامت:

اور نماز فجر کی امامت فرمائی ( کے معلوم تھابیآ پ زندگی کی آخری امامت فرمارہ ہے کی سعادت حاصل نہیں فرمارہ ہے کی سعادت حاصل نہیں ہوگی ) چائے نوش فرمائی اور کام میں مشغول ہو گئے ۔ آٹھ بج کے قریب اباجات کے ایک مخلص دوست بنڈی سے ناشتہ لائے تھے ۔ ناشتہ تناول فرمایا اور ان سے عذر کرکے کہ جھے پھھکام کرنا ہے، اپنے کمرے میں تشریف اور ان سے عذر کرکے کہ جھے پھھکام کرنا ہے، اپنے کمرے میں تشریف لے گئے ۔

## گلے کی تکلیف:

سوانو بجے کے قریب ایا جائ کے پاس گیا تو فرمایا کہ گلے میں نئ قسم کی تکلیف ہور ہی ہے۔ ان کے ساتھ دوائیوں کا بیک جوستقل رہتا تھا فرمایا کہ اس میں سے فلال دوا کھلا دو۔ چنا نچہ حسب ارشاد وہ دوائی کھلا دی گئی۔ میرے دل میں کھٹکا سالگا کہ کہیں بیدل کی تکلیف نہ ہو۔ ابا جائ بلڈ پریشر کے مستقل مریض تو شے ہی اس سے دوسال قبل دل کی تکلیف ہوئی تھی ، میں نے عرض کیا کہ رات کو کئی تکلیف تو نہیں ہوئی تھی ۔ فرمایا اجلاس کے دوران تھوڑی دیرے لئے بایاں ہاتھ میں ہوگی تھا۔ میں یہ من کر تھرایا ، انفا قاایک تھوڑی دیرے لئے بایاں ہاتھ میں ہوگیا تھا۔ میں یہ من کر تھرایا ، انفا قاایک قدار کر بایا ہائی ہیں آیا ہوا تھا ، اس کو بلایا۔ اس نے بلڈ پریشر چیک کیا اور کہا کہ ڈاکٹر ہائل میں آیا ہوا تھا ، اس کو بلایا۔ اس نے بلڈ پریشر چیک کیا اور کہا کہ

لو(LOW) ایک مودی ورجہ تک ہے جواصلی حالت ہے تمیں ور یے بیا ها ہوا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ قربی ہیتال ہے دل کے اسپیٹلسٹ ڈاکٹر کو بلالیا جائے ، فرمایا اس کی حاجت نہیں ، ریاحی معلوم ہوتا ہے۔ <u>یس نے و</u>ش کیا کہ جمجھے اس کو دکھلا کر اطمینان ہوجائے گا۔ قرمایا جیسے تمہاری رائے ہو۔ اى وفتت مولانا عبد الله صاحبُ اسلام آياد والے اور مولانا غلام الله هان صاحبٌ ملاقات کے لئے تشریف لائے ، میں نے ساری صورت حال بتلا دی \_انہوں نے نورایولی کلینک میں ڈاکٹر سید شوکت ہے دابطہ قائم کیااور ہیتال لے جانے کا مشورہ ہوا۔ چنانجے مولانا غلام اللہ خان صاحب کی کار میں ہیتال لے جایا گیا ، ڈاکٹر نے معائد کیااور عرض کیا کہ حضرت تین روز میتال میں آرام فرمائیں۔اباجان نے انکار فرمایا۔ ڈاکٹر نے مجھ سے نلیحد گی میں کہا کہ قلب براٹریزا ہاور تین روزشد بدا حتیاط کی ضرورت ہے اور دوائی وے دی۔ قیامگاہ واپس تشریف لائے ، دوا کھلائی اور تمام بروگرام منسوخ کرد ہے اور آ رام فرمایا۔ ڈیڑھ ہے کے قریب ش کمرہ ش گیا تو کچھ کھانے کوطلب فر مایا۔ دلیہ جوموجود تھا بیش کیا گیا، و و تناول فر مایا۔ مجھ سے فرمایا کداب تک سمریر بوجھ محسوس کررماہوں۔ میں نے عرض کیا ان شاءاللہ آرام ہوجائے گا۔وضوفر مانے کے لئے جمام تشریف لے گئے تا کے ظہر کی نماز ادا كرعيس ، اتفاق سے اس دقت سوائے ايك صاحب كے اور كوئى موجود تيس تخار

مين ابا جان ، ابا جان بكار تار با:

اباجانً وضوفر ماكر بابرتشر يف لائے ، ميں دوسرے كمرے ميں تعا-استے

شی ان صاحب نے آواز دی جلدی آجاؤ۔ میں گیا تو اس وقت ایا جات پر بہت کو صبر این اس کیفیت کا اظہار ممکن ہے۔ میں بہت ہی گھرایا اور میں ایا جات ، ایا جات پکا اظہار ممکن ہے۔ میں بہت ہی گھرایا اور بدوا ک کے عالم میں ایا جات ، ایا جات پکارتا رہا اور ہلا یا بھی لیکن بے سود۔ ایسے محسوں ہور ماتھا کہ آئی میرے میں وشفق باب جھے سے دو گھ گئے اور اب شاید جد انی کا وقت آئی ہنچا ہے۔ میں نے ہیں تال میں ڈاکٹر کوفون کرنا چاہا لیکن شاید جد انی کا وقت آئی ہنچا ہے۔ میں دل میں وعا کر دہا تھا یا ارتم الراجمین! تو جھ مایوں کے سوا کچھ ہاتھ نہ آیا۔ میں دل میں وعا کر دہا تھا یا ارتم الراجمین! تو جھ میں سے میر سے عظیم اور مشفق باب کوجدا نہ کر ، ان کے وجود کی صورت میں جوعظیم نعم سے ہماری بدا جمالیوں کے سبب چھین نہ لے۔ میں اس نعم سے میں کرے کے باجر کھڑا تھا۔

#### انابت الى الله:

اسے میں مفتی سیاح الدین صاحب جسٹس چیمہ کی کار میں آئے ۔ میں نے فوراً ان کونا گہائی حادثہ کی اطلاع دی۔ جیمہ صاحب ، مفتی صاحب کے ہمراہ فوراً کمرے میں ایا جات کے پاس آئے۔ ابا جات اس وقت ہوش میں آئے ہے۔ ابا جات اس وقت ہوش میں آئے ہے۔ ابا جات اس وقت ہوش میں آئے ہے سلام کا جواب دیا اور ذبان آئے ہے ہے۔ انہوں نے سلام کیا۔ ابا جات نے سلام کا جواب دیا اور ذبان مبارک پر استعفر اللّٰہ اور انا للّٰہ کا تکرار جاری تھا اور اپنی اس تکلیف کانہ مبارک پر استعفر اللّٰہ اور انا للّٰہ کا تکرار جاری تھا اور اپنی اس تکلیف کانہ شکوہ تھانہ شکاہ مقانہ شکاہ متا ہے۔

ا ہے رب کی طرف کامل متوجہ تھے۔اتنے میں مولانا محمد تقی عثانی صاحب اور قاری سعید الرحمٰن صاحب بھی آگئے۔

## الله ال كے ساتھ ہے:

اباجان نے ان ہے فرمایا نئی کیفیت ہے اور شدید تملہ ہے۔ میرے متعلق فرمایا اس ہے کہو گھبرائے نہیں ،القدان کے ساتھ ہے۔ ہیںتال لے بانے کا مشورہ ہوا۔ ی ایم ان پیٹری لے جانا طے پاگیا اور انتظامات کر لئے گئے۔ اباجان سے عرض کیا کہ ہیتال لے جانا طے ہوا ہے۔ فرمایا ڈاکٹر نہیں سمجھ سکیس کے۔

#### ميں جار ہا ہوں:

#### وضوكرادو:

فرمایا: جیسے تمہاری مرضی اور بہتال چلنے پرآ مادہ ہو گئے اور جھے ہے کہاوضو
کرادو اور کپڑے تبدیل کردو کیونکہ پینداس قدر آرہا تھا جیسے کی نے پائی
ڈال دیا ہو۔ رنگ تو بالکل سفید ہو چکا تھا۔ میں نے عرض کیا یہاں وضو کرانے
میں آپ کو آکلیف ہوگی کیونکہ ابا جائ اس وقت بالکل حرکت کرنے کے قابل
نہ تھے۔ ہیتال میں ساراا ترفام ہوگا ، تھوڑی دیر میں پہنچ جاتے ہیں ۔فرویا
اچھا، اور ہم ہیتال میں ساراا ترفام ہوگا ، تھوڑی دیر میں پہنچ جاتے ہیں ۔فرویا

# و اکثروں نے نظر بند کر دیا ہے:

اباجان کومپتال میں واخل کرادیا گیا۔ ڈاکٹروں نے ملاقات پرشدید
پابندی لگادی۔ رات ساڑ ہے نو بج جھے اور مولا ٹا مفتی زین العابدین
ماحب کواندرجانے کی اجازت کی ہم گئے تو اس وقت اباجان کوآ سیجن
ما حب کواندرجانے کی اجازت کی ہم گئے تو اس وقت اباجان کوآ سیجن
می ہوئی تھی ۔ ہمیں دکھ کرم سرائے اور فر مایا ڈاکٹروں نے نظر بند کر دیا ہے۔
ہم نے عرض کیا اللہ ہم پرفضل فرما نیس کے اور واپس آ گئے۔ ہبتال کے باہر
دوآ دی اور گاڑی جیوڑ دی تا کہ کسی نا گہائی ضرورت کے وقت ہمیں اطلاع
مل جائے۔ رات ساڑ ھے گیارہ بیج ہپتال سے حزید دوائیاں متحوائی گئیں
جو پہنجادی گئیں۔

# كراجي لے جانے كا انظام كراو:

ووسرے دن میں وی بیچے کے قریب جمھے دوبارہ دیکھنے کی اجازت فی۔
میں اندر گیا، اہا جات نے جمھے اشارہ سے قریب بلایا۔ قرمایا: "کل سے میں
نے قضائے حاجت نہیں کی تھی۔ جس طرح ڈاکٹر کرانا چاہتے ہیں وہ میں نے
پندنہیں کیا۔ جس طرح میں کرنا چاہتا تھا، اس کی ڈاکٹر وں نے اجازت نہیں
دی، اب میں میں خارع ہوا ہوں، اب پیمرکل کی طرح تکا فی جسوس ہور ہی
ہے لیکن بلکی ہم کرا جی لے جانے کا انتظام کرلو۔"

میں نے عرض کیا کرا جی ہے ڈاکٹر عبدالصمد آج شام پہنچ جا کیں گے،ال ہے مشورہ کرایا جائے گا۔ میں اجازت لے کرواپس باہر آیا کیونکہ جھے وہاں ریضہرنے کی اجازت نبیں تھی۔ اباجان کواللہ کے میروکرویا۔ آہ جمیرے ساتھ بیداباجان کی آخری گفتگوشی ۔ سے معلوم تھا اب ہمیں ان کی گفتگوسنا نصیب نہ ہوگی ۔

## میں نہیں اٹھوں گا:

شام کو ڈاکٹر عبدالصمد کرا جی سے تشریف لے آئے۔ دات گیارہ بج
اباجان کا معائنہ کیااور جھے ہے کہا کہ ان کوا کمرجنسی روم میں مزید تمین دن رہا

پڑے گا اور ایک مہینہ تک سفر کے قابل نہیں ہول گے۔ تم میح ساڑھے آٹھ

پڑے قاری سعید الرحمٰن کے ساتھ پر یکیڈئیر کے ڈی حسن سے لل لیما اور ان

ہے قاری سعید الرحمٰن کے ساتھ پر یکیڈئیر کے ڈی حسن سے لل لیما اور ان

ورخواست کرنا۔ ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے کہا کہ اس وقت تشویش کی بات

ورخواست کرنا۔ ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے کہا کہ اس وقت تشویش کی بات

نہیں لیکن آئندہ تین چارروز شدید احتیاط کی ضرورت ہے اور یہ بھی کہا کہ

اباجان سے جب میں نے کھل آرام کی درخواست کی تو فر بایا: اب میں نہیں

انٹھوں گا۔ ( کے معلوم تھا کہ داقتی اب وہ نہیں اٹھیں گے)

#### سانحەد فات:

صح ساڑھے آتھ ہے ہر گیڈر سے ملاقات کی ۔ انہوں نے ہماری
درخواست کو قبول کیا اور جھ ہے کہا کہ مہیتال تو نہیں گئے۔ میں نے کہا کہ
میں گیا نہیں ہوں ، ابھی جاؤں گا۔ میں اس کے اشارہ کو سمجھ نہ سکا۔ قاری
ماحب کو نہائی میں ابا جائ کے سانحہ و قات کی خبر ہتلائی کہ میں ہیتال پہنچاتو
معلوم ہوا کہ پانچ ہے رصلت فرما چکے ہیں۔ انا للّه و انا البه
د اجعون ۔ لیکن ہمیں اتن تاخیر کی اطلاع ہے اور شدید صدمہ ہوا ، لیکن کیا
د اجعون ۔ لیکن ہمیں اتن تاخیر کی اطلاع ہے اور شدید صدمہ ہوا ، لیکن کیا

جال بوسف

كريجة تقيموائر رضاه بالقضاء كاوركوني حياره كارتيس تخاب

میں مرتے وقت تک بولٹار ہوں گا:

یہاں پر دووا قعات لکھ دوں۔ اباجات ہمیشہ فر مایا کرتے ہے کہ میں مرتے وقت تک بولٹار ہوں گا ، میری صحت کتی وقت تک بولٹار ہوں گا ، میری سے بولئے سے انداز ہ مت لگا ؤ ، میری صحت کتی گرگئی ہے۔ اور یہ فر مایا کرتے ہے اللہ پاک ہے میں یکی دعا کرتا ہوں کہ جب میری حیات باتی ہوکی کا محتاج نہ بنوں۔

عارچيزول کي دعا:

اورمیری زندگی اگر مقدر ہوتو چار چیز ول کے ساتھ. (۱) صحت (۴) توت (۳) ہمت (۳) تو نیق مرضیات فر مایا یمی چاروں چیز یں آپس شی لازم و طزوم جیں ۔اللہ پاک نے ان کی دونوں تمنا کیں پوری فرما کیں اوراخیر وقت تک کسی کے جاری نہیں دے اوراخیر وقت تک ہو گئے دے ۔ آخر وقت میں کیا ہوا، کیانہیں ہوا، اس کی ہمیں پھے خبر نہیں کیونکہ ہم میں سے کسی کوساتھ رہنے کی اجازت نہیں تھی۔

عالم بالا يرابطة قائم موچكا ب:

ایک صاحب نے آخر دفت کی تفصیل بہتال دالوں سے معلوم کی تو معلوم ہوا کہ منے ساڑھے چار ہے بیدار ہوئے ، دضوفر مایا اور متعین ڈاکٹر سے فر مایا کہ تکایف ہور ہی ہے۔ اس نے فور آئجکشن لگانا چاہامنع فر مایا فر مایا ہی میرا عالم بالا سے رابطہ قائم ہو چکا ہے۔ جار ہا ہوں اور وصال فر مامئے۔ کرا چی لے جائے کے انتظامات کئے گئے۔ ہارہ ہے کے تریب جامعہ اسمان یہ شمیرہ وا میں شمل ویا کیااور تکفین کی تمن ہے لماز جنازہ اولی ۔ پائی ہے نے جہاز سے کراچی لے جایا کیا اور یہاں جنازہ کے بعد مدرسر کے احاط میں آرفین ممل میں لائی تنی۔ اس (خصوصی تمبرہ ۲۰)

متانت اورروحانيت كاعجيب امتزاج:

حضرت مواانا قاری سعید الرحمٰن صاحب (پنڈی والے) بھی مفرت ہؤو گ کی و فات اور آخری ایام میں حضرت کے بالکل قریب تھے۔ وواپٹے تہم وید حالات اور یفیات بیان کرتے ہوئے کر رفر ماتے میں:

" یہ ۱۱ اکتوبر ۱۹۷۱، جعرات کا دن ہے، دھزت وال نا مفتی میرود صاحب کے ساسلہ میں ایک وفتر صاحب کے ساسلہ میں ایک وفتر عانا تھا۔ راستہ پرعرض کیا کہ میں آپ ہے جلد رخصت ہوجاؤں گائی گئی وال عانا تھا۔ راستہ پرعرض کیا کہ میں آپ ہے جلد رخصت ہوجاؤں گائی گئی دھزے موالا نامحہ یوسف ہورئ آج کرا ہی ہے تشریف الارہ ہیں ان کے استقبال کے لئے ایئر پورٹ جانا ہے۔ مفتی صاحب نے فرمایا بہت اچھا۔ میں اپنے ایک دوست ہی عبدالقوم شاہ کی کار میں ایئر پورٹ کیا۔ پھودی اور میں میں اپنے ایک دوست ہی عبدالقوم شاہ کی کار میں ایئر پورٹ کیا۔ پھودی اور میں رفتی سفر موالا ناتقی عثمانی تشریف الاسے ۔ مسکراتا ہوا چرہ ، طبیعت ہشاش رفتی سفر موالا ناتقی عثمانی تشریف الاسے ۔ مسکراتا ہوا چرہ ، طبیعت ہشاش رفتی سفر موالا ناتقی عثمانی تشریف الاسے ۔ مسکراتا ہوا چرہ ، طبیعت ہشاش رفتی سفر موالا ناتقی عثمانی تشریف الاسے ۔ مسکراتا ہوا چرہ ، طبیعت ہشاش رفتی سفر موالا ناتقی عثمانی تشریف الاسے ۔ مسکراتا ہوا چرہ ، طبیعت ہشاش بھائی ۔

حضرت بنوريٌ كا آخري سفر:

چونکہ جہاز کی آ میں کھی تاخیر ہوگئ تھی اس لئے حضرت نے ازراو

شفقت فرمایا کدائی انتظار کرئے آئے بڑی تکلیف کی۔ حالاتکہ تکلیف کیا؟ حضرت کی تشریف آ دری ہمیشہ ہماری خواہمٹوں اور مسرتوں کا باعث ہوتی۔ کیا معلوم تھا کہ بیسنر حضرت کا آخری سنر ہے اور اس سفر کا افقام مسرت کی بجائے رنج والم ،فراق وفغان پر ہوگا۔

### اظهارمحبت وشفقت:

آپ جونکداسلای مثاورتی کونسل میں شرکت کے لئے تشریف لائے تھے اس کئے سرکاری گاڑی لینے کے لئے آئی تھی۔ میں اپ ساتھی پیرعبدالقیوم صاحب کی گاڑی میں بیٹھنے لگا۔ حضرت نے فرمایا نہیں! ہمارے ساتھ بیٹھواور آئے ہوئے سرکاری نمائندوں کو دوسری گاڑی میں بیٹھنے کوفرمایا۔ بیصرف حضرت کی محبت و شفقت کا اظہار تھا جوقد م قدم پر حاصل رہی۔ اسلام آباد جاتے ہوئے فین روڈ پر جب بھی بھی موثر بیٹی پھلکی بات چیت ہوتی رہی۔ اسلام آباد کے مین روڈ پر جب بھی بھی موثر بیٹیتی تو حضرت اس منظر کی بڑی تعریف فرمات یہ سائل اسلام آباد چیت کو فرمات اسلام آباد چیت کے مین روڈ پر جب بھی بھی موثر بیٹیتی تو حضرت اس منظر کی بڑی تعریف فرمات ہوتی رہائے۔

صفائی کااہتمام:

حضرت کی طبیعت میں نفاست اور صفائی بہت زیادہ تھی۔ ہم چیز کو قرینہ اور تر تیب کو در تیب کو در تیب کو در تیب کو در کھنا طبیعت بٹائی تا گئی گئی ۔ اس کمرہ سے قرینہ اور تر تیب کو د کھے کر مسرت کا اظہار فر ما یا اور از راو شکوہ فر ما یا کہ پہلی مرتبہ جس کمرہ میں تیا میں صفائی بالکل نہی جس کی وجہ سے طبیعت مانوں نہیں ہور ہی تھی ۔

چند منف ضروری حوائے ہے فارغ ہوکر گیارہ بجاسلامی مشاورتی کونسل کے اجلاس میں شرکت کے لئے تشریف لے محتے ۔ اس دن میچ و شام دونوں اجلاس میں شرکت نے لئے تشریف لے محتے ۔ اس دن میچ و شام دونوں اجلاسوں میں حضرت نے شرکت فرمائی ۔ رات عشاء کے وقت میں ملاقات کے لئے حاضر ہوا۔ حضرت نے اجلاس کی کارروائی کے بارے میں ہجھارشاو فرمایا اورایک گونہ چیش رفت پرا ظہارا ظمینان فرمایا۔

يار فيق نعم الرفيق:

میں نے حضرت کی خدمت کے لئے اپنے دوست حافظ محمد وفق صاحب
کو معین کر دیا تھا جن کے خاد مانہ جذبہ اور دلچ سپ طبیعت کی وجہ سے حضرت
ان کو "یا د فیق نعم الرفیق" کہ کر پکارتے ۔ حضرت مولانا غلام حیور
صاحب مبلغ تحفظ ختم نبوت اسلام آباد بھی ہر وقت خدمت کے لئے
مستعدر ہے۔

جود کے دن حضرت مشاورتی کونسل کے اجلاس میں میں ساڑھ نو بجے
تخریف لے مجے جوتقر بیاساڑھے بارہ بجے تک جاری رہا۔ واپسی میں نماز
مرکزی جامع مجد اسلام آباد میں مولانا عبدالقد صاحب کے بیہاں اوا قرمائی
جوحضرت کے تمینہ خاص ہیں۔ تقریر مولانا محمدتقی عثانی صاحب نے فرمائی۔
حضرت بنوری اکثر جب پنڈی تشریف لاتے تو جود کی تقریر ہمارے بیبال
جامع اسلامیہ میں فرماتے یا مرکزی جامع مجد اسلام آباد میں۔ اس بارخود
میں نے حضرت کی طبیعت کی کروری اور کونسل کے اجلاس میں مشخولیت کی
وجہ سے عرض نہیں کیا۔ عزیز محمد بنوری ، حضرت مولانا مفتی محمود صاحب سے

ملاقات اوران کا ذطبہ ہو مسئٹے کے لئے ہمارے بہاں آگئے تھے۔ ہو مہ کے بعد چونکہ مفتی صاحب بعد چونکہ مفتی صاحب بعد چونکہ مفتی صاحب نے دھنرت بنوری سے ٹیلی فون پر صوبل گفتگو فر مائی ۔ وورہ قاہرہ کے مطلبہ پر بعض شخصیات کے بارے میں دریافت کیا ۔ ہدایات اور معلومات حاصل کیں ۔

#### مولا نامفتی محمود سے محبت:

حضرت مفتی صاحب اور حضرت بنوری کاتعلق بن ے ضلوص ، محبت اور احساس جو ہر شنا کی پر بنی تھا۔ حضرت بنوری ہمیشہ اپنے مشوروں سے نواز تے رہے ۔ کراچی میں ہمیشہ حضرت مفتی صاحب کا قیام مدرسہ نیوٹا وُن میں رہتا۔ میں اور عزیز م محمد بنوری مفتی صاحب کوائیر پورٹ پر رخصت کرنے رہتا۔ میں اور عزیز م محمد بنوری مفتی صاحب کوائیر پورٹ پر رخصت کرنے کے بعد اسلام آباد آگئے ۔ عشاء تک حضرت بنوری کی آمد کا انتظار کرتے رہے کرکونسل کا اجلاس کا فی طویل ہوگیا اور ساڑ ھے نو بیجے کے بعد تک جاری رہا۔ حضرت کو نے دی بیج تشریف لائے۔

مولانا مفتی زین العابدین صاحب اور جناب میال الحاج محمد اقبال صاحب ڈی ایم طزوالے، جن کواپے اکابرعلائے دیوبند سے بڑی عقیدت ہے ، ملاقات کے لئے تشریف لائے ہوئے تتے ۔ چار پانچ گھنٹہ مسلسل اجلاس میں شرکت کے باو جود حضرت کے چیرہ پر تھکان کے کوئی اثرات نمایال نہیں شرکت کے باو جود حضرت کے چیرہ پر تھکان کے کوئی اثرات نمایال نہیں شے۔ ان حضرات نے تخلید میں چند منٹ ملاقات کی اور تشریف فیلے کئے۔

#### نمازاطمینان ہے:

حضرت ہے میں نے عرض کیا کہ نماز پہلے پڑھیں کے المانا آفاه ل فرمائی سے رحضرت نے فرمایا ہمدے بعد جب میں آیا تو ایا ہے اور المانی مائی ہوں تھا بھی نہیں ، بھوک بھی نہیں تھی اس لئے اس وقت کھانا نہیں لھایا ۔ اب جو ا ہے، پہلے کھانا کھا میں سے ، بعد میں اظمینان سے نماز پڑھیں کے ۔ میں اسٹ بہاں ہے کھانا لے کی تھا ، حضرت نے بو ہوتی سے نماز پڑھیں کے ۔ میں اسٹ مہنال ہے کھانا لے کی تھا ، حضرت نے بو ہوتی سے نماول فرمایا ۔ اور ال

### صدر جنزل محمضياء الحق سيملا قات كااراده:

محسوں ہونے لگانیکن دروکی کیفیت تھی۔ جھے عزیز مجمہ بنوری نے فون کیا کہ معترت کی طبیعت خراب ہے اور فرماد ہے ہیں کہ جزل معا حب ہے ملاقات کے لئے وقت نہلیں۔

میں تو مہمان لینے کے لئے آگئے ہیں:

حظرت بر ١١ اکتوبر بروز سوموار ۵ بجے کے قریب آخری دورہ پڑا جو جان لیوا گابت ہوا۔ اس موقع برموجود ڈاکٹروں نے دواد بی چائی گر بقول اس دفت موجود اسٹاف کے حضرت نے فرمایا کہ "ہمیں تو مہمان لینے کے لئے آگئے ہیں، اب دوائی بس کر بی اور ہم تو چلے " یہ کہ کر ڈرا بلند آ واز سے کے شریف پڑ ھااور السلام علیم کہ کر قبلہ کی طرف مزکر لیا اور اپنے مجبوب حقیق کہ کر شریف پڑ ھااور السلام علیم کہ کر قبلہ کی طرف مزکر لیا اور اپنے مجبوب حقیق سے اس کی راہ میں اس کے دین کی تڑب اور جدوجہد میں جا ملے۔ انا للله و اجعون۔

#### تدفين كامشوره:

ہبپتال کی طرف ہے پہلے اطلاع مارشل لاء دکام اور پھر جسٹس مجر افضل
چیمہ صاحب کو طلی اور ال کے ذریعہ ہے ہم سب کواطلاع طلی ۔ چنا نچے ہم سب
ہبپتال پہنچ ۔ لغاری صاحب اور ڈاکٹر عبد العمد صاحب پہلے ہپتال پہنچ گئے
ہبپتال پہنچ ۔ لغاری صاحب اور ڈاکٹر عبد العمد صاحب پہلے ہپتال پہنچ گئے
ہمیں اطلاع کا کام قاری محمد بیعقوب صاحب کے سپر دکر دیا۔ حضرت کی میت
ہامعہ اسلام یہ لائی گئی ۔ قد فین کے بارے میں مشورہ ہوا، پچھ مقرات کی
جامعہ اسلامیہ لائی گئی ۔ قد فین کے بارے میں مشورہ ہوا، پچھ مقرات کی
ماسے آبائی شہر بیٹاور میں قد فین کی تھیں ۔ کراچی جس میں معزرت نے اپنا

آخری اور زریں دورگز ارا ہے اور جہال حضرت کی امید دل کامکن در رہے جہاں حضرت کی امید دل کامکن در رہے جہاں میں ان سے عربیا سال مید نیوٹاؤن ہے ،اطلاع دی تی اور تدفین کے بارے میں ان سے مشورہ ہوا۔ مدرسہ نیوٹاؤن کے اسما تذہ کرام اور مسجد کمیٹی نے باہمی مشورہ سے مدرسہ میں قبر کی جگہ کا انتخاب کیا۔ ڈھائی بجے کے جہاز سے روائی طے بائی۔ اس مناسبت سے جہیز و تعفین کا انتظام کیا جارہا تھا۔

اعلان نماز جنازه:

پہلے ایک بیج نماز جنازہ کا اعلان ہوا۔ راقم اور افاری صاحب لی آئی

اے میں روائی کے انظامات اور دوسرے سلسلوں میں کچھ دیر معروف

رے۔ ریڈ یو سے حضرت کی وفات کی خبر کا اعلان بارہ بجے سے مسلسل ہوتا

رہا۔ جہاز میں سم اور پھر ۵ بیج تک تاخیر کی وجہ سے نماز جنازہ میں تاخیر
کردی گئی اور بعد ظہر سے بچکا اعلان کردیا گیا۔

اضطراب كاعالم:

راولپنڈی،اسلام آباداور قرب و جوار کے شہروں ہے متعلقین پنجنا شروئ ہو گئے ۔علاء بسلی واور اتفتیا و کا عجیب مجمع تھا۔ ہر شخص عالم ماضطراب میں تھا۔
اس اچا نک حادثہ کی وجہ سے ہر شخص ساکت و صامت حیرا گئی ہے ایک
دوسر کے قسل دینے کی کوشش کر رہا تھا کیونکہ تم کسی ایک کا نہ تھا بلکہ پوری ملت
اسلامیہ کا تھا۔ ہر شخص تعزیت کا مستحق تھا۔علاء اس لئے تعزیت کے متحق تھے
کہ ان کی صفوں کا سپہ سالار داغ مفارفت دے گیا۔طلباء اس لئے کہ ان کا رہنما اور بے لوث خادم اسلام

جمال يوسف

ونیا ہے منہ موڑ چکا تھا۔ صوفیا واس کے کہ موز وگداز کا مجمد آج ان میں نہ رہا۔ جدید طبقہ اس کئے کہ مسائل حاضر و کا اسلامی عل چیش کرنے والا اللہ کے حضور چینج عمیا۔

ہم يتم ہو گئے:

ایک سحافی کی کیفیت ابھی تک ذہن میں ہے۔ وہ جامعہ اسلامیہ کے بڑے سین کے ساتھ کھڑا رور ہاتھا۔ میرے یو چھنے پراس نے بتایا کہ مولانا بنوری کے بعد ہم بیتم ہو گئے۔ میرے خیال میں اس سحافی کی ایک آ دھ مرتبہ بی حضرت ہے کہیں ملاقات ہوئی ہوگی کین محبت کا بیعالم تھا۔

می حضرت سے کہیں ملاقات ہوئی ہوگی کین محبت کا بیعالم تھا۔

می حضرت کے خسل :

حصرت کوشل دیے میں مولا تا عبد الرشید ، مولا تا عبد الستار ، مولا تا محد بشر مدرسین جامعہ رمضان ، قاری مجمد لیتقوب ، مولا تا تناء اللہ ، مولا تا محمد بشر مدرسین جامعہ اسلامیہ نے شرکت کی نماز ظہر سے قبل بڑا اجتماع ہو گیا۔ شیخ اللہ بیث مولا تا عبد الحق صاحب (اکوڑہ خنگ) کو بھی ٹیلیفون سے اطلاع دی گئی تھی ۔ وہ بھی تخریف لیے آئے تھے ۔ حضرت مولا تا شاہ عبد العزیز صاحب سرگودھا، مولا تا غلام اللہ خان ، مولا تا غلام اللہ خان ، مولا تا غلام اللہ خان ، مولا تا محمد الیوب جان بنوری ، خبرات ، مولا تا محمد الیوب جان اللہ خوث مولا تا محمد الیوب جانا نے جے نماز بیان ، مولا تا غلام اللہ خان صاحب نے حضر سے بنوری کے حالات بیان ظہر سے قبل مولا تا عبد الحقی صاحب نے حضر سے بنوری کے حالات بیان کرکے لوگوں کو رولا یا ۔ بعد ظہر شخخ الحدیث مولا تا عبد الحق صاحب نے کوگوں کو رولا یا ۔ بعد ظہر شخخ الحدیث مولا تا عبد الحق صاحب نے کوگوں کو رولا یا ۔ بعد ظہر شخخ الحدیث مولا تا عبد الحق صاحب نے کوگوں کو رولا یا ۔ بعد ظہر شخخ الحدیث مولا تا عبد الحق صاحب نے

حفرت کاروحانی وعلی زندگی پر پردردانداز میں روشی ڈالی۔ شیخ الحدیث مولا ناعبدالحق نے نماز جناز ہیڑھائی:

ٹھیک تمن بجے شخ الحدیث مولانا عبدالی صاحب نے نماز جنازہ پڑھائی۔ آ دھ گھنٹہ تک لوگ دیدار کرتے رہے۔ ساڑھے تین بجے تابوت بند کردیا گیا۔ م بجے ائیر پورٹ روانہ ہوئے۔

اک جنازه جار ہاہے ہوا کے دوش پر:

کراچی جانے والوں ہیں داتم ، برادر کرم مولانا محتق صاحب، عزیر محد بنوری ، مولانا محد الوب جان بنوری صاحب، عزیز خالد بنوری ، جناب سردار میر عالم خان صاحب لغاری اور ڈاکٹر عبدالعمد صاحب شامل تھے ۔ جہاز سواچھ ہے داولپنڈی ہے دوائہ ہوا ۔ کیا یہ عجیب معاملہ ہے ، جن فضائی راستوں میں اللہ کا یہ جاہد ہزاروں میل اسلام کی سربلندی کے لئے سنر کرتا رہا، آج وہ تی اڑتا جارہا تھا۔ قرآئی آیت ہو وہ ما قلدی نفس بای اد ض ما قلدی نفس بای اد ض ما قلدی نفس بای اد ض تموت کی کامشاہدہ ہورہا تھا۔ اللہ نے حضرت کو شہاوت کے مرتبہ نوازنا تعموت کی کامشاہدہ ہورہا تھا۔ اللہ نے حضرت کو شہاوت کے مرتبہ نوازنا میں خدا کے سنراورو ہیں ہے اپنے یہاں بلایا۔ تحد میں مادہ میں خدا کے دین کے لئے سنراورو ہیں ہے اپنے یہاں بلایا۔

كراچي ميں جنازه كامنظر:

۸ بے جہاز کراچی کی پہا۔ ہزاروں انسانوں کا جوم آج اللہ آیا تھا۔ ہوائی جہاز کراچی کا تظام تھا۔ تابوت اس میں رکھا گیا۔ حضرت کے خصوصی

خدام اس میں سوار ہوئے۔ سینکڑوں موٹروں کا جلوس میلوں پھیلا ہوا مدرسہ نبوٹاؤن کی طرف رواں دواں تھا۔ کراچی کے لوگوں کی محبت وعقیدت کا اندازہ میں نے اس دن لگایا۔ لوگ ایمبولینس کو ہاتھ لگاتے اور دھاڑیں مار مار کرروتے تھے۔ ۹ بج مدرسہ نبوٹاؤن پنچے۔ تابوت گھر لے جایا گیا اور میت مبارک کو تابوت سے نکال کر دیدار کرایا گیا۔ نبوٹاؤن مجم کا صحن اور ملحقہ حصرا پی وسعت کے باوجود لا کھوں عقیدت مندوں کے لئے تنگ ہوگیا تھا۔ ساڑھے نو بج حضرت کیم الامت تھا ٹوئی کے خلیفہ اجل حضرت مولانا گار عبدالی صاحب نے نماز جنازہ پڑھائی۔ جس مدرسہ کی تعیر وترتی میں ڈاکٹر عبدالی صاحب نے نماز جنازہ پڑھائی۔ جس مدرسہ کی تعیر وترتی میں ڈاکٹر عبدالی صاحب نے نماز جنازہ پڑھائی۔ جس مدرسہ کی تعیر وترتی میں خطرت نے زندگی کا اہم دور صرف کیا ، آج ای کے ایک گوشہ میں آ رام فرمادے ہیں۔ " (خصوصی نمبر جس کا ک

راولپنڈی ہیں حضرت بنوری کی نماز جنازہ پڑھانے سے قبل استاذی الکریم محدث کبیر حضرت مولانا عبدالحق صاحب نور الله مرقدہ نے جو مخضر خطاب فرمایا اور حضرت بنوری کو فراج تحسین پیش کیا۔ ہم حضرت شنخ الحدیث کے خطاب سے محدث العصر حضرت بنوری کی سوانح کے ان الواب کا خاتمہ کردہے ہیں۔ گویا حضرت شنخ الحدیث کا خطاب خاتمہ مسک بن رہاہے۔

" محترم بررگو! آج دارالعلوم و بوبند کے علوم خصوصاً علامدانورشاہ کشمیری کے علمی اسرار و نکات کا حامل ہم سے جدا ہو گیا۔ پاکستان اکا ہرکے سمیری کے علمی اسرار و نکات کا حامل ہم سے جدا ہو گیا۔ پاکستان اکا ہرکے سامید سے محروم ہوتا جارہا ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب ، حضرت مارید سے محروم ہوتا جارہا ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب ، حضرت

مولا نامفتی محد حسن صاحب، حضرت امیر شریعت عطاء الله شاہ بخاری ہم ہے۔ چلے محکے تصاور اب پاکستان کی بدشمتی ہے کہ حضرت مولا نامحمہ یوسف بنوری کے کے علوم اور ان کے برکات سے بھی محروم ہو محکے۔

#### ا کا بر کے علوم کے امین:

حضرت مولاناً علماء و يوبند كے فيوضات كے خزينه اور اكابر دارالعلوم كے علوم كے اجبن تھے۔ تمام علوم پر حاوى خصوصاً احادیث جس انتہائی مہارت تھی۔ خدا داد ذیا نت اللہ تعالی نے انہیں دی تھی۔ فیض الباری شرح سے بخاری كئی۔ خدا داد ذیا نت اللہ تعالی نے انہیں دی تھی۔ فیض الباری شرح سے بخاری كی تالیف اور طباعت میں آب كا مجر پور حصہ ہے۔ آج ہم اور پورا پا كتان حامل احادیث رسول اللہ علیہ وسلم كی بركات سے حروم ہو گیا۔

#### علماء كے مربراہ:

حضرت مولا تا بنوری نے نفتہ قادیا نیت کے قلع قبع بل ہماری سر پہتی فرمائی، وہ نہ صرف ایک محدث اور ایک مدری نتے بلکہ بین الاقوامی مسائل، مشکل اور بیچیدہ مسائل پر بھی اسلامی نقطہ نگاہ بورے وثو ق کے ساتھ بیش مشکل اور بیچیدہ مسائل پر بھی اسلامی نقطہ نگاہ بورے وثو ق کے ساتھ بیش کر سکتے تھے۔ چنا نچہ اس وقت بھی اسلامی نظریاتی کونسل کے سلسلہ جس کہ قوانیمن کو اسلامی بنایا جائے ، تشریف لائے تھے۔ آج وہ کونسل ملک و بین الاقوامی مسائل پر شری حیثیت سے روشنی ڈالنے والے بزرگ سے محروم ہوگئی۔ اگر چہ اسلامی کونسل جس شامل حضرت مولانا مرحوم کے رفقاء بھی علاء میں شامل حضرت مولانا مرحوم کے رفقاء بھی علاء شرح مرداہ موسلام کے مربراہ شری حشرت بنوری تو اکا برعلاء میں سے تھے۔ ایپنے دور جس علاء کے سربراہ شے ۔ تو آج ہم سب اور عالمی اسلام الی مبارک ستی سے عروم ہوگیا جس کا

برل فی الحال نہیں ماتا۔ علم عدیث میں مولانا کی تصانیف کود کی کران کے علوم
کا اندازہ ہو مکتا ہے۔ مولانا مرحوم کی تر فدی شریف کی شرح معارف اسنن
مسلہ کے
میں حضرت شاہ صاحب کے اسرار ولطا کف کی کشرت ہے۔ کسی اہم مسلہ کے
متعاق کتب احادیث میں جھرا ہوا مواد ایک جگہ ل جاتا ہے۔ بے شارکتا ہوں
کے حوالے اور مواد کیجا ہوتا ہے اور طویل طویل شروح کے وصویتہ نے سے
انسان نے جاتا ہے۔

ہماری برسمتی ہے، پاکستان کی برسمتی ہے کہ علاء کے سربراہ سے محروم ہوگیا۔ حامل حدیث نے فرض کفایہ بورا فرمادیا۔ ( فجزاہ اللّٰہ تعالیٰ خیر المجزاء ) یہ ان کی آخری تعنیف اور آخری یادگار اور فقنہ آخر الزمان کے متعلق ہے۔ اللّٰہ تعالیٰ ہم کوان کے نقش قدم پر جلا کرعافیت وارین اور فاص کے متعلق ہے۔ اللّٰہ تعالیٰ ہم کوان کے نقش قدم پر جلا کرعافیت وارین اور فاص کرنجات اخرویہ فعیب کرے۔ " (خصوصی نمبر جس ۲۵۳)

و صلى الله تعالىٰ علىٰ خير خلقه محمد و اله و صحبه اجمعين

## القاسم اكيذمي

قراً ن وسنت كا ايك متحرك اور بهمه كيراً فا في پيغام ، احياء اسلام وتروت كي سنت كي سمت ایک علمی واخلاتی مطالعاتی اور روحانی تحریک \_ \_ \_ \_ معاشرتی ثقافتی ، تاریخی اور فکری سطح یر اسلامی اقد ارکی نشاۃ ٹانیے کے لئے ایک انتلانی میدو جہدا اتمہ متبوتين بالخصوص الم معظم الوحنيفة ، علا واحناف ، اوران كي عظيم نعتبي كاوشول سے استغادہ اور ان کی بیروی میں حقیق اور اجتمادی فکر کا ارتقاء ' زیر کی کے مختف وائرول میں چین آنے والے مسائل کوقر آن وسنت کی روشنی میں حل کرنے کی کوشش امت مسلمہ میں بیجیتی اور تمام مکا نب فکر میں ہم آ ہنگی کے فروغ ،عمری مسائل معتلف النوع موضوعات اور عهد جديد كے ساس ا اقتصادى اور قانونى مسائل' اسلام کے انقلاب آ فرین ادر فکر انگیز تعلیمات کوسلیس' جدید اور آسان

اسلوب میں بیان کیا گیا ہے۔

یہ ایک علی اور مطالعاتی تحریک ہے جس کا اصل مرف بھی ہی ہے کہ دعوت وتربیت اور قکر اسلامی کے نشر واشاعت کے کام کو حرید وسعت اور قوت پنجانے کی کوشش با قاعد و معنبوط بنیا دول میں آ کے بیا ھائی جاتی رہے امید ہے کہ آپ حضرات ای سلسله میں سریری اور حلقه مطالعہ واستفادہ کو وسیع ترکرنے میں بجر یورکر دارا دا کریں گے ۔ ذیل میں حضرت مولا نا عبدالقیوم حقاتی صاحب مدخلیہ کی مطبوعہ تصنیفات کا اجمالی تعارف اور فہرست پیش خدمت ہے۔ علاء' اساتذہ اور طلبہ پر ادری ہے خصوصی رعایت' تکمل سیٹ متکوانے پر

سس فی صدر عایت اور اوار و کامستقل رکن نے پر ندکور ومطبوعہ کتب سمیت ہرنی كتاب ارزال قيمت يربذ ربيه دُاك بيني جايا كرے كي \_

> حا فظ محمر قاسم الغاسم اكيدى جامعه الوهريره برائج يوسك آفس خالق آيا دنوشهره سرحة

## مولا ناعبدالقیوم حقانی کھ

# ويكرتصنيفات وتاليفات

الله كم قيمت المنه خوبصورت المهم متنداورد في جذب يداكرن والى كمايس

ا- حقائق السنن شرح جامع السنن للترفدي (جدون):
 افادات! هيخ الحديث موادنا مبدائق: حديث كي جليل القدر كماب جامع ترفدى كي مبيل القدر كماب جامع ترفدى كي مبدوط اور مل شرح وحضرت في الحديث كي جامع ترفدى بي مبعوط اور مل شرح وحضرت في الحديث كي جامع ترفدى بي مبدوط اور مبدور منبط وترتيب وتحديد: موادنا عبدائقيوم هماني، والى وارجاد،

منخات ۵۳۱ ..... تيت : 300رويئ

٧- توضيح السنن شرح آثار السنن للا مام النيموي (جداول دوم)؛

آثار السنن سے حفاق مولانا عبدالتيوم خاتی صاحب کی قدر کی تفقیل وری افاوات اور
ناور تحقیقات کا مقیم الثان علی سر ماریخ مدیث اور فقد سے متعلق میاحث کا شاہکار،
مسلک احتاف کے تعلقی ولائل اور دنشین تشریح ،معرکة الا را ومباحث پر مال اور منعمل مقدم اور شخفی تا تعلیقات اس برمستزاد۔

منخات : ۱۳۷۹ .... تيت 500 رويد

۳- شرح شاکل ترفدی (جلدول): تصنیف: مواد تا عبدالغیوم هانی صدیث کی میل انتدر کماب شاکل ترفدی برده کابرها و دیوبند کے طرز پر تنصیلی دری شرح،

اردوزبان میں دبلی بار منصر شہود پر ، اہل علم ، اسا تذہ ، طلبہ دورہ حدیث کے علاوہ عامة الزاس اور عاشقانِ رسول ملک کے کے ایک نادرسوعات ، بردی سائز کے تقریباً چھسو الزاس اور عاشقانِ رسول ملک کے لئے ایک نادرسوعات ، بردی سائز کے تقریباً چھسو (۲۵۰)صفحات بر مشمل بہلی جلد منظرعام بر۔ قیمت : 225روپے

۲۰ - اسلامی انقلاب اوراس کافکری لائحیمل: رشحات قلم: مولانا عبدالقیوم تقانی
اشتراکیت، سرماید داریت، فسطائیت اور لا دین مغربی جمہوریت کے چھائے ہوئے
شمیب اندھیروں میں اسلامی انقلاب کے خدوخال، نوجوانوں میں فکری الحاد اورار تداد
کی یلغار اور اس کے انسداد کا مناسب طریق کار، پرائیویٹ شریعت بل سے سرکاری
شریعت بل تک کے مخلف کردار، پھر کیا ہوا؟ کیا ہوتا رہا؟ اور کس نے کیا رول ادا کیا؟
تاریخ کے سربستہ رازوں کا انکشاف، ملک کی سیاست کے ایک تاریخی دور پر روال اور
دکش تبھرہ، تحریر میں بے ساختگی اور برجنگی کے علادہ کی زورانشاء کی تمام خصوصیات
شمایاں ہیں۔ اس کا مطالعہ تحریک انقلاب اسلامی کے تمام کارکنوں اور قومی سیاست کے ایم مارکنوں اور قومی سیاست کے مطالب علم کا فرض ہے۔ صفحات ۸-۲۰۔ قیمت: ۱۲۰ روپا

۵- دفاع امام البوحنيفة (اردو): رشحات قلم! مولانا عبدالقيوم هانی امام اعظم البوحنيفة کی سیرت وسوائح علمی و تحقیقی کارنا ہے، تدوین فقه، قانونی کونسل کی سیرکرمیال دلچسپ مناظر ہے، جیت اجماع و قیاس پر اعتراضات کے جوابات ، نظریہ انقلاب دسیاست، فقد ففی کی قانونی حیثیت وجامعیت اور تقلید واجتها دے علاوہ قدیم و جدیدا ہم موضوعات پر سیر حاصل تبعر ہے۔ کہیوٹرائز ڈٹائٹل۔

صفحات : ۳۵۲ ..... قیمت ۱۲۰رویے

٢- وفاع امام ابوحنيفة (پتو): تاليف: مولاناعبدالقيوم حقائي
 مترجم: محرسليم سواتي: صفحات: ٣١٠ ...... قيمت ١٠٠ رويي

٧- امام اعظم كحيرت انكيز واقعات (اردو): تاليف: مولا ناعبدالقيوم حمّاني اردو کی سب ہے پہلی اور کامیاب کاوش ، فکر ونظر ،علم وعمل ، تاریخ و تذکرہ ، اخلاص و للهيبة ،طهارت وتقوي ،سياست واجتماعيت ،تبليغ واشاعتِ دين بعليم ديد ريس غرض ہمه جهت جامع ، نفع بخش - كمپيوٹرائز ڈٹائٹل - صفحات : ۲۷۲ . ... قيمت : ۲۰ اروپ ۸- امام اعظم مے حیرت انگیز واقعات (پتو): تالیف: مولا ناعبدالقیوم حقانی مترجم : سراح الاسلام سراح ، اكوژه خنگ مضات : ۳۲۰ .... قيمت ۲۰ رويه ٩-- امام اعظم کے جیرت انگیز واقعات (فاری): تالیف: مولا ناعبدالقیوم حقانی مترجم : مولانا پاینده محمدز عیم بدختانی :صفحات : ۱۲۷ .... قیمت ۲۰رویی ۱۰ علماء احناف کے جیرت انگیز واقعات: تالیف: مولا ناعبدالقیوم حقانی امام ابو پوسف امام محمد کی سیرت دسوانح ،تعلیم وتربیت ، خدا پری ،شوقِ مطالعه ،تقوی و ریاضت ، جوش جہاد ، نا در تحقیقات ، اسلامی ریاست کے خدوخال ،عدل وانصاف کے ایمان آ فرین نمونے ، بیباک نصلے اور اصلاح انقلاب أمت کی گرانقذر مساعی پر مشتل حیرت انگیز واقعات کمپیوٹرائز ڈٹائٹل صفحات ۲۷۲ .... قیمت ۹۰روپے اا-علماءا حناف کے حیرت انگیز واقعات (پئتو): تالیف:مولا ناعبدالقیوم حقانی مترجم : مولانانورالاسلام : صفحات: ۳۸۰ ....... قیمت ۵ دویه ١٢- خطيات حقاني: افادات: مولانا عبدالقيوم حقاني دین وشریعت علم عمل اورمختلف اہم عنوانات پرمولا ناعبدالقیوم تھانی کےمؤثر خطبات اورولولدانگیزتقار بر کامجموعه صفحات ۳۳۳ ...... ۹۰ روپ

١١- ١ مام اعظم الوصيفة كانظرية انقلاب وسياست: تصنيف مولانا عبدالقيوم حقاني سياست كامغهوم وتشريح ، امام اعظم كاسياس مسلك وكروار ، جمه كيرا نقلا لي تحريك اورنصب العین ، سیاست میں شرانت کے اصول اور جبر وظلم کے مقالبے میں استقامت و یا مردی اورموجوده دور مسائل كراجهما أصول مفات: ١٣ ... تيت الدوي ١٣- ارباب علم وكمال اوربيشهُ رزق حلال : رُشَّات قلم: مولانا عبدالقيوم عناني وورنکہ ٹائٹل اینے موضوع براردوزبان میں سب سے مہلی منفرد اور اا جواب کہاب، ماہنامہ الحق اور یا کتنان کے دینی جرائد کے علاوہ مرکز علم دارالعلوم دیوبند کے ماہنامہ "وارالعلوم" ميس مجي بالاقساط شائع موتي ربي \_موجيون ، كسانون ، حروامون ، صنعتکاروں، کاریکروں ، تاجروں ، درزیوں ، دعوبیوں ، قصابوں ، روقن سازوں ، حلوائیوں ،مینتل کروں ، رہیم سازوں لوہاروں ، برجیوں ،لکڑ ہاروں اور مردوروں کے طبقها در پیژول ہے تعلق رکھنے والے علماء، فضلاء محدثین مفسرین ،مشائخ ادرا نمه اسلام کا تذکرہ وتعارف مفات: ۲۳۲ .......... تیت ۹۰رویے ۵- كتابت اوريدوين حديث : تفنيف:مولانا عبدالقوم حمّاني هېد رمالت اور عېد محابه هيل تحريري کام ، کمامټ حديث کااېتمام ، کاتبين وحي ، تد ويين حدیث کی منظم ادر با ضابطہ کوششیں اور موضوع ہے متعلق دیگر اہم عنوانات بر جامع اور متندماحث صفحات: ۴۸ ..... قیمت ۱۱، دیے ١٧- صحبيع باالم حق : مرتبه! مولانا عبدالقيوم حقاني یشخ الحدیث مولا ناعبدالحق کے اُن ارشادات وملفوظات کا مجموعہ جن میں عصر حاضر کے ذوق اور مزاج کے مطابق زندگی کی اصلاح کا پیغام، ایمان ویقین کی احسانی کیفیت پدا کرنے کا دا فرسا مان اور حکایات وتمثیلات کے پیرائے میں تصوف اسلامی کاعطراور علوم ومعارف کالب لباب آگیا ہے۔ والی دارجلد صفحات: ۴۰۸ قیت ۱۹۰۸ نے اللہ علوم ومعارف کالب لباب آگیا ہے۔ والی دارجلد صفحات: ۴۰۸ مر دِمومن کا مقام اور فر مدواریال : افادات : مولان عجدالقیوم نی نی موجود ودود ورش مردمومن کا مقام ، انفرادی داجما گی فر مدداریال اوراس کا نظام مند ی دین سے لئے جہاد ومسائل اور پیغام ... فرض قلر ممل کے ہرمیدان میں جماعات جذبات اورصائحیت کے مؤرمح کات کی دنشین تشریح مسفحات ۲۲۔

١٨- ساعية بالولياء :رشحات لم : مولانا عبدالقيوم تقاني حديد طرز كي ايك نئ اوراح يعوتي تحرير سلف صالحين اوراوليا والله ي مجالس اور بار كا وِزشده بدایت شن روحانی اورعلمی ومطالعاتی حاضری کی دلچسپ تقریب،امام غز اتی،این الجوزتی مجد دالف ثالي ، امام ابن تيمية ، شاه ولي الله محدث وبلوي ، مولا نا محمر قاسم نا نوتوي ، علامه انورشاه تشميري مولانا محمالياس اوركى ووسراولياء كرام كسب فيض اوراستفادة فغم كا قريب ترين اورآسان راسته وورنكه اكتل منحات : ١٤٠ قيت ٩٠ روي ١٩- مشاہير كى علمى اور مطالعاتى زندگى: ترتيب تعلى إمواد عبد القيوم خذنى جناب مرر" الحق" حضرت مولا ناسميج الحق صاحب مدظلة كے سوالنامہ كے جواب ميں برمغيرياك وہند كے اكابر علاء ،مشائخ ،مصنفين مشاہيراور ديني علمي زعماء كي كرانقدراور و قِيعِ علَى تَحريري، ايك نا درتاريخي شاب كار، علم ومطالعه ادرعم بجرك تجربات كانجوژ، اسلام کے وسع اور عظیم کتب خاند میں نافع اور مغید کتابوں کی نشاندی علمی اور مطالعاتی زندگی میں بہل مختفر مگر نافع راستہ کی توضیح ،علماء،طلباء، وکلا ادرعلمی ومطالعاتی ذوق رکھنے والے تمام احباب كے لئے يكسال مفيد صفحات : ٣٥١ .... قيمت ١١٠ دوپ ٠٠- كشكول معرفت (جلداول، دوم): شخ النفير معرت مولا نااحم في التهوري ك خليفهاجل بمعروف سكالراورعظيم روحاني ببيثوا بحضرت مولاتا قاعني محمدزا بدالتسيني نوران

مرقد والنظر النك ) كرانقدر اور وقع مكائتيب كالمجموعة جو پائح، تهرسال تك والا تا عبدالقيوم هانى كي تام لكف جات رہاور جن بين شريعت وطريقت الم والل واين و مناو ونيا كى فلاح ، مشكلات ميں نجات كى راو ، مختلف اوقات كے مسنون وظا كف علم كے تقاضے عمل كى بركات ، وسيوں مفيد كتابوں كا تعارف اور زندگى كے مختلف ميدانوں ميں كامياني كراستوں كى نشاعة كى كى كى ہے ، جنہيں مولانا عبدالقيوم حقائی نے موزوں عنوانات ، حسين ترتيب اور مفيد تحشيد كے ساتھ مرتب كرايا ہے۔

صفحات : ۵۰۰ ..... قيت : ۱۱روي

۱۱- بدایداورصاحب بداید (اردو) : تعنیف : مولانا عبدالقیوم حقائی
بدایداورصاحب بداید کا تذکره دسوانح ، اقران داماش ، مرتبه و مقام ، فد مات د تعنیفات ،
کتاب بداید کی خصوصیت و جامعیت ، اسلوب بیان ، فضل دا تمیاز ، اصطلاحات ، رموز و
اشارات ، احادیث بداید کے متعلق مباحث اور بعض مسامحات، شروح و حواشی اور
تعلیقات ، این موضوع برد لجب ، جامع ، اسا تذه اور طلب کے لئے ایک نادر علمی تخذ ۔
تعلیقات ، این موضوع برد لجب ، جامع ، اسا تذه اور طلب کے لئے ایک نادر علمی تخذ ۔
معنیات : ۱۲ کے است نادر علمی تخذ ۔

۲۲- بدایداورصاحب بداید (پتو): تفنیف: مولاناعبدالقیوم تقانی مترجم: سراج الاسلام سراج: مفات: ۱۱۱ = قیت: ۱۳۳ دپ سراج الاسلام سراج: مفات: ۱۱۱ = قیت: ۱۳۳ دپ سراج القیوم تقانی ۱۲۳- اسلامی سیاست اوراس کے انقلا فی خدوخال: تعنیف: مولانا عبدالقیوم تقانی سیاست کامغهوم اوراس کے بنیادی خدوخال، مروجه سیاست کی اصلاح اور دینی سیاست اینانے کی ضرورت، وی وسیاس جماعتول کا کردار، قیادت کا انتخاب اور فرائض، نظام آنیانے کی ضرورت، وی وسیاس جماعتول کا کردار، قیادت کا انتخاب اور فرائض، نظام تعلیم ،سیاست کی خشت و اول ،مغربی جمهوریت بمقابله نظام شریعت ، اسلام ایک پاکیز و تفلیم ،سیاست اور انقلا فی ضاحل اخلاق ، فسطانی سیاست اور اس کا بدترین انجام ، اسلام کا تفلرسیاست اور اس کا بدترین انجام ، اسلام کا معاشی نظام ، سودی نظام اور اس کی معزتیس ، فاشی وعربانی کی یکفار ،خوند و براس کا تسلاء معاشی نظام ، سودک نظام اور اس کی معزتیس ، فاشی وعربانی کی یکفار ،خوند و براس کا تسلاء

جديد مراحيهوت اعداز بين تمايال كيامي ہے ۔ كُنْ حريكوں اور كن مختصية ول است منعلق أيك تاریخی دستاویز ،ایک انقلا بی تحریر جوسیاست ادب ،سجادن ، تاریخ اورنی نسل کو ولوله تاز و بخشتی ہے۔ ہر ککھے پڑھے مسلمان اور غلبہ دین کی جدو جہد کرتے والے بہی خواہان ملت کے کئے اس کا مطالعہ روش مستقبل کی منائت ہے۔ عمدہ کتابت ، شائدار طباعت ، مضبوط جلد صفحات : ۴۰۴ .... تبت : ۱۲۰ وید ٣٧- ينتخ الحديث مولا ناعبدالحق تمير: ترتيب: مولا ناعبدالقيوم هاني يشخ الحديث مولانا عبدالحق كي سيرت وسوائح برمشمل ما بهنامه الحق كي خصوصي عظيم تاريخي وستاويز .. صفحات : ۱۲۰۰ ..... ۱۲۰۰ ي ٢٥ - سودى نظام كانتحفظ اوروكالت كيول ٢: تحرير: مولا ناعبدالقيوم حقاني عده جميائي منحات: ٢٣٠ ..... قيت: • اروي ٢٧- نفاذشر بعت کے لئے فکری انقلاب کی ضرورت: تحرير: مولاناعبدالقيوم تقاني،عمده چيميائي مفحات: ٣٢ ... قيت: ١٠١٠ -٢٧- اسير مالثامولا ناعز ريكل : تصنيف : مولا ناعبدالقيوم هاني عمدہ چھیائی۔تحریک رہیٹی رو مال اور پس منظر ، مولا نا عز برگل کی خاندانی نجابت اور شرافت ، شخ الهندمشن كي تكيل اور جهادا فغانستان ، مكه معظمه مي كرفماري ،حضور والله ك زیارت بمولا ناعز برگل کی اہلیہ کا تذکرہ ، وغیرہ وغیرہ آب اس کتاب میں پڑھیں ہے۔ صفحات : ۴۸ ...... قیمت : ۱۵روسیه ٢٨- سُر اغ زندگي : تصنيف : مولاناعبدالقوم حقاني مولانا ابوالكلام آزادً اور ديكرمشارخ كعلى معمولات اور معاملات كالحسين كلدسته معلومات کا ذخیرہ ، تجربوں کی حجوریاں ، مطالعہ کی وسعتیں ، مشاہدات کے فرانے ،

نظريات كى أمنكيس،تصورات كے سافيج ،نتخب حضرات جن بيس عالم ، دانشور ، سياست دان ، مدبر ، مصنف بمعلم ، تاریخ ساز ، اور تاریخ وات ، الغرض سجی تشم کے لوگوں کا ساتھ رےگا۔ مفات : ۱۲۰ ..... قیت : ۲۰ روسیے ۲۹ - عبدالله بن مبارك مح جرت انكيز دا قعات : تصنيف: مولا ناعبدالقيوم حقاني حضرت عبدالله بن مبارك كى زند كى يرجامع اور دلل كتاب مفحات : ١٠٥٥ قيمت: ١٠٠٠ وي ١٣٠- سواح قائد مكت حضرت مولا نامفتي محولا : تعنيف: مولاناعبدالقيوم عاني تذكره دسوانح ،سيرت واخلاق بخصيل علم وتكيل ، درس وافاده ، ذ وق علم أورشوق مطالعه ، علمی انهاک، زېږ د تفوی بمشق رسول علیه واېتمام سنت ، تواضع وعبدیت ، عزیمیت و توکل، بیفسی وفنائیت، سیای بصیرت دعظمت علمی و دینی اور سیاس کار تاہے، حکمت و بھیرت لطا نف دبذلہ بخیاں ،مرزائیت کا تعاقب در دِفرق باطلہ ،اعلا مکلمۃ اللہ <u>کے لئے</u> جهاد اور مساعی مسلسل ، قید و بند کی صعوبتیں ، الغرض ایک تاریخ ، ایک تحریک اور ایک انقلاب کی داستان مضبوط جلد بندی اورشا عدارطها عت مسلحات: ۱۳۲۰ قیمت: ۱۲۴روید

اسا - سوائی شیخ اکدیث مولا ناعبد الحق": تعنیف: مولا ناعبد القیوم هانی اسا - سوائی شیخ اکدیث مولا ناعبد الحق": تعنیف: مولا ناعبد القیوم هانی جمادی جملی مالات، جامعیت ، اخلاقی بلندی ، دینی کوششوں ، جمادی مسامی بقیمی اداروں کے قیام داستی مام ، رجوع الی الله ، اتباع شریعت وسنت کی دعوت ادراتحادامت دوصدت ملت کی مسامی مفکور کا انداز ه ادر حقرت کے حالات کو را صنے کا موقع میں جاتا ہے۔ خوبصورت دور گدنائیل صفحات : ۱۳۴۰ ..... قیمت: ۱۳۴۰ روپ مسامی مقامی المعنوب مقانی ماسام میر سے حضرت میر سے میں کا مام دور کدیات طبیع مولانا عبد القیوم هانی شیخ الحدیث مولانا حدارت مولانا عبد الحقی میں میں دور کردار ، صفات د

کمالات علمی ، دینی ، روحانی ، تجدیدی ، جهادی اور اصلای کارنامه ، ورق علم ، وشوق

مطالعه، سغرة خرت كيجبرت انكيز اجوال، ايمان آفرين مجالس اورروخ برورار شاوات.و افادات كادلچسپ، جامع اورحسين مرقع مفحات : ۲۲۰ .... قيمت ۱۲۰ ويد ١١١٠ مولا ناسيدابوالحسن على ندوى تبر : ترتيب مولا ناعبدالقوم هاني عالم اسلام کے عظیم رہنما ، بین الاقوامی شہرت کے حامل ،مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابوالحسن على ندويٌ كي سيرت وسوارخي ،اخل ق دا عمال ، دعوت وتبليغي ،ا تحادا مت كي مساعي ادر تعنيف وتاليف كاجامع اورمغصل تذكره عابهنامه القاسم كي خصوص اشاعت منفحات : ۲۰۰ ...... قیت : ۲۴۰ روییے ١٣٧- ابوصنيفه هندمولا نامفتي كفايت التدهم ترتيب: مولانا عبدالتيوم حقاني يدى سائز ،مقبوط جلد \_الجمعية '' دالي'' كا٣٣ رفروري ١٩٥٣ء اور٣٣ اركن من ويوم شائع کروہ ومفتی اعظم نمبر "نئ ترتیب اور جدیدا ضانوں کے ساتھ مفات ۲۳۱۔ ٣٥- نقوش حقاتي: از! مولانا حافظ محمد ابراجيم فاني مصنف مولا ناعبدالقيوم حقاني كي عظيم شام كارتصنيفات وتاليفات اورفكري وتحرمري سرمايكا تعارف، تجزیه و تبعره ، بزار دل صفحات سے انتخاب اور خلاصہ و نبحوژ ، ادیب لا ٹانی مولا تا حافظ محمر الراجيم فانى كي حراتكيز قلم عدم خات : ١٥٨ ..... قيمت : ١٠٠ روي ١٣١- تخفه فكرومل : ترتيب : مولانا عبدالقيوم حقاني الحاج محد منصورالز مان صدیق ہے وقع ظرانگیز مکا تیب کامجموعہ، جن میں فکر عمل تعلیم و تربيت بقم وصبطات م دا حتياط ،خدمت خلق ، تو مي ملكي ادريتي امور مين منج نبوي اللفية اوريح خطوط برکام کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ ٣٧- حقاني كتابيس، أيك مطالعه وتعارف اور نفتر وتبحره: از!معروف مكالرمولا ناسعيدالرمن علويٌ ،مولا نا عبدالقيوم حقاني كي تصنيفات و

ة كيفات رحلى واد بي ميا زاو ، فجزيد وتبعر و التقيد وتعقيق ، فكرى استقلال كي دعوت ، اسلامي ائتینا ہے۔ کی منفرد آواز وقرومل کے بنتے زاویدے اور بہترین ملمی افادات سے بعض فی موشوں کو اظہار ، ایک وید وور کی نظر ، ایک ادیب کا بیان ، ایک مؤرخ کی زبان ، انغرض علمی ، او بی ، تاریخی ، وری ، تبلینی اور تحقیق ذوق ریمنے والے احباب کے لئے ایک انمول سومة ستار مشخات · · · · قيت : ٥٠ رويے ٣٨- عالمانه مجابدانه تقريرين : رتيب : حانظ محمرقاهم جرمیت کے اکابرین علماء، مُطباء مبلغین اور قائدین کے نقار مرکاحسین مرقع۔ مغات : ۴۸ ....... قيت : ١٥١روي وسو- زبدة القرآن! از: مولانا ذا كرسيد شير على شاه صاحب الامام مصرت مولانا احد على لا موريٌ كامنغرد اندازتفيير ، دور وتغيير يزحات وقت مورة والفخی ہے آ از قر آن تک اور پہلے یارہ پرخصوصیت سے دو ماہ صرف کرتے تھے۔حضرت لَا ہوریؓ کے ان دری اور تغییری افا دات کوش التعییر والحدیث معزے مولا نا ڈاکٹر سیدشیرعلی سُن مطئه في محقوظ اور مرتب كرك على و دين اور درب تغيير قرآن كے ملتوں كے لئے أيك عقیم مومدّت تیار فرمالی مدوکرایت مثاندار طباعت - صفحات: ۱۳۳۷، قیمت ۱۲۰ رویے ١٣٩- جمال يوسف: تصنيف: مولاناعبدالقيوم هاني مدت الصر حضرت مولانا محد يوسف بنوريٌ كا تذكره ومواخ بخصيل وتكميل علم ، فقرو ورولتي ،عبديت وانابت ،عثق رسول عليه وانتاع سنت ، درس ومدرليس حديث ، محدثا نه جلالب قدر مختلیم فتهی مقام مضل و کمال ، وین علمی کار تاہے ، سیرت واخلاق ، محابدانه كردار، وعوت وتبلغ ،تصنيف وتاليف، قاديا نيت كا فانتحانه تعاقب ،اعلا وكلمة الحق کے لئے مساعی وجہاد الغرض ولچسپ، جامع اور بعض زلا دسینے اور عمل صالحہ کی انگیف كرئے والے جيرت انجيز واقعات ۔ • ٣٠ سے زائد صفحات ۽ قيمت : ١٩٠٠ روپے



Scanned by CamScanner

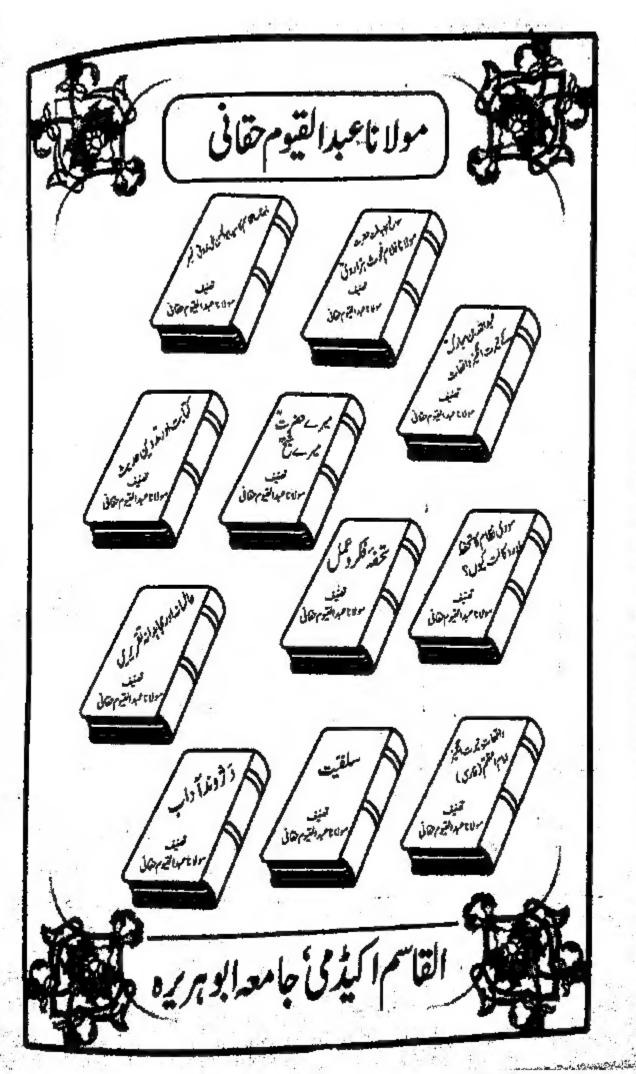

Scanned by CamScanner

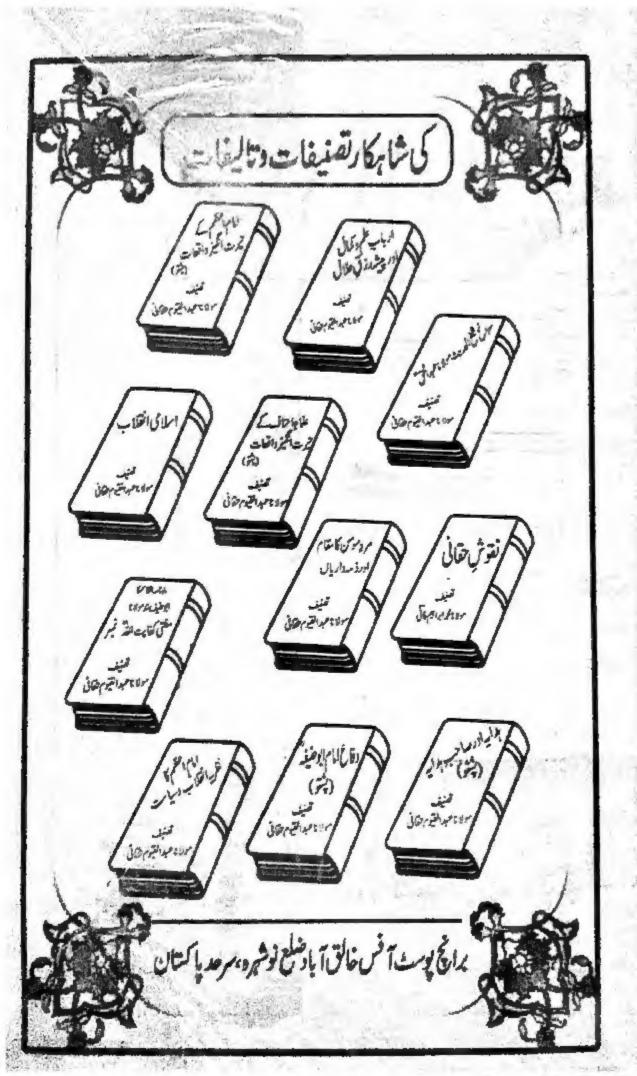

Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner